# 

حنرث ولانا محدلوبيف لدهيالوى شهيسك



بروں کے بعد چھوٹوں کی ذمہ داری
جذبہ ایثار ، حکمت ودانائی
حضرت ابو در داؤگی پانچ تصیحتیں
عورتوں کا فقت
برعت کی حقیقت
قرآن سکھ کر پڑھنے کے فضائل
صوفیا، کے اخلاق
شہادت کی فضیلت اور اقسام
موت کے وقت کے احوال
شاہراہ انسانیت کی روشن قندیلیں



محنبة لأهبالوي





# اصلاحي مواعظ

مِلدِ مِجْمِ رِمِلدِ مِجْمِ

شهيداسلام حضرت مولانامحمه يوسف لدهيانوي



منكتبالهايوي

#### جمله حقوق تجق نا شرمحفوظ <del>ب</del>یں

قانونی مشیراعزازی: \_\_ منظوراحمه میوایدووکیت بائی کورٹ اشاعت اول: \_\_\_\_ مارچ ۲۰۰۳ء کمپوزنگ: \_\_\_\_ صدیقی کمپوزرز، ماڈل کالونی، کراچی فون: 0320-4084547,4504007

> ناشر: مکتبه لدهیانوی 18-سلام کتب مارکیث، بنوری ٹاؤن، کراچی برائے رابطہ: جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش، ایم اے جناح روڈ، کراچی

يوست كورة: 74400 فون: 7780337

#### يبش لفظ

#### بسم الِلله الرحس الرحيم الحسرالله وسلام عنى بحباءه الانزيق الصطفى!

اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں میں سے ہرایک کے ساتھ نرالہ معاملہ ہے، کسی کو شہرت ومقبولیت سے نوازتے ہیں تو کسی کو اخفا اور تواضع کی لذتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اور کچھ حضرات کو تواضع اور اخفا کے ساتھ شہرت ومقبولیت کی بلندیوں پر فائز فرمادیتے ہیں۔

اسی طرح بعض اکابر کو زبان و بیان کی شیری سے نوازتے ہیں تو بعض کو تصنیف و تالیف اور تجھ خوش نصیبوں کومجموعۂ کمالات بنادیتے ہیں۔

حضرت اقدس تحلیم العصر مولانا محمد یوسف لدهیانوی شهید کو الله تعالی نے جہاں قلم اس کا مصداق بنایا تھا کہ بلاشبہ وہ جامع کمالات تھے۔ آپ کو الله تعالی نے جہاں قلم کا جس، تصنیف و تالیف اور تحریر و انشاکا بے تاج بادشاہ بنایا تھا، وہاں آپ زبان و بیان اور وعظ وتقریر کے میدان میں بھی موتی لٹاتے تھے۔ آپ کا ہر بیان از دل خیز و بردل دیر دکے مصداق، جامع، مؤثر اور مسحورکن ہوتا، وہ علم وعمل کے بہاڑ اور بحرِ

معرفت کے غواص تھے، اس لئے حضرت کے خدام نے طے کیا کہ حضرت کے مواعظ کو کیسٹ سے نقل کر کے کتابی شکل میں مرتب کیا جائے اور اس کا نفع عام کیا جائے۔ بحد اللہ اس کام کے آغاز کو ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے کہ اس سلسلہ کی پانچویں جلد پیش خدمت ہے، جو درج ذیل عنوانات یہ مشتل ہے:

"بروں کے بعد چوٹوں کی ذمہ داری، مقبولیت کا مدار اخلاص، صوفیا کے اخلاق، ایثار و مواسات، جذبہ ایثار، حکمت و دانائی، حضرت ابودردائ کی پاپنج نصیحتیں، اعمالِ صالحہ کے عناصر اربعہ، عورتوں کا فتنہ، بدعت کی حقیقت، بدعات پر نکیر، قرآن کریم سکھ کر پڑھنے کے فضائل، شہادت کی فضیلت و اقسام، دنیا و آخرت کا تقابل، لیم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت، موت کے وقت کے احوال، شاہراہِ انسانیت کی روشن قندیلیں۔"

الله تعالی ہمارے رفقاً خصوصاً مولانا محد اعجاز صاحب، مولانا نعیم امجد سلیمی، بھائی عبداللطیف طاہر اور حافظ عتیق الرحمٰن لدھیانوی کو جزائے خبر دے، جنہوں نے اس کام کو پائیے تکیل تک پہنچانے میں جہدِ مسلسل کی۔

خا کیائے حضرت شہیدٌ سعید احمد جلال بوری ۱۲۲۲/۱۲۲۲ه

#### ا:..... بروں کے بعد چھوٹوں کی ذمہ داری 14 ۲:....مقبولیت کا مدار اخلاص..... 3 س:....صوفیاُ کے اخلاق..... 00 41 ۵:....جذبه کیثار 91 ۲:..... حکمت و دانانی ..... 111 2:....حضرت ابودرداءً کی یا نج نصیحتیں..... 110 ۸:....اعمال صالحہ کے عناصرار بعہ..... 100 ٩:....عورتول كا فتنه 149 ٠١:..... بدعت کی حقیقت ..... 194 اا.... بدعات برنگیر.... 114 الا:....قرآن کریم سیکھ کریڑھنے کے فضائل 177 سوا:....شهادت کی فضیلت و اقسام..... 104 ۱۴:....دنیا و آخرت کا تقابل..... 111 ا ۱۵: .... يوم حساب سے بہلے محاسبہ کی ضرورت 199 🛚 ۱۲: ....موت کے وقت کے احوال ..... 271 ا ا:....شاہراہِ انسانیت کی روش قندیلیں

## ر) بڑوں کے بعد چھوٹوں کی ذمہ داری

|                                        | فهرست مضامین                                                     |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××× |                                                                  |
| XXXX                                   |                                                                  |
| <b>1</b> /2                            | بروں کے بعد جھوٹوں کی ذمہ داری                                   |
| × ~                                    | بیعت کی ضرورت                                                    |
| <b>P</b> 1                             | کسی کے ہاتھ میں نکیل ہونی جاہئے                                  |
| <b>P</b> 1                             | جواپیے اکابڑ کی نہیں مانتے وہ اللہ اور رسول کی بھی نہیں مانیں گے |
| <b>P</b> 1                             | شجرهٔ طوبی نه رما شجرهٔ طوبی نه رما                              |
| ₩ rr                                   | لائحة ثمل مرتب كرين                                              |
| ₩ rr                                   | ذكر كاغلبه جايئ                                                  |
| Pr                                     | چپڑاسی سے شیخ الحدیث سب صاحب نسبت                                |
| <b>P</b> r                             | تعلق کامعنی امتاع                                                |
| ₩ rr                                   | كاملين دوسرول كو فائده پهنچائىي                                  |
| <b>P</b>                               | سالکین شتر بے مہار نہ رہیں                                       |
| m rr                                   | ا کابر کے لئے ایصالِ ثواب                                        |
|                                        |                                                                  |
| pro                                    | مقبولیت کا مدار اخلاص                                            |
| <b>79</b>                              | رضائے الہی کے لئے لڑنا جہاد ہے                                   |

| <del>\</del> | ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ُ ۳۹ ا       | کامل روز و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ₩ <b>~</b> 9 | ز کو ق فرائض دین میں سے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>₩</b>     | ا ز کو قاکی تفصیلات قرآن میں نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | in the state of th |
| × ~          | از کو قاشکس نہیں عبادت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>₩</b> ~1  | ا قربانی اور ملاحدہ کے شکوک وشبہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| M rr         | وجوبِ قربانی کا نصاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳۲ 🎇         | بزرگوں کی شان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ~~           | نځی روشنی کی تاریکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₩ ~~         | ان پڑھ باپ کا پڑھا لکھا بیٹا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| M.           | اولا د کانہیں والدین کا قصور ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mu.          | اولاد، ماں باپ کے تابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W W          | بہت کم ایسا ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🖁 🗠          | اولاد کی غلط کاری کا و بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ് ര          | نیک اولا دصدقہ جاریہ ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>8</b> 64  | والدين كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>X</b> PY  | مرحومین کی طرف ہے صدقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>₩</b> ~∠  | والدين كو نه جھولو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>∞</b> ~∠  | اولا دیے گناہوں کے وبال کا حصہ قبر میں پہنچتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ₩ <i>M</i>   | قربانی گھر کے ہرصاحبِ نصاب پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ₩ ri∧        | قربانی کا مق <i>صد گوشت نه ہ</i> و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا ا          | ایک که به وئی توسب کی نه هوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| × 14         | ا چھے اور نیک لوگوں کے ساتھ قربانی کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ****       | ¶                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <u> </u>   | غصه رکھوالا ہے                                                                |
| 40         | •                                                                             |
| 40.        | غصه کی زیادتی جنون کی علامت ہے                                                |
| ЧЧ         | قوت غصبیہ دفع مصرت کے لئے ہے                                                  |
|            |                                                                               |
| 77         | والدین کے غصه کی منفعت                                                        |
| 44         | امور وممنوع غصها                                                              |
| <b>.</b> , | غصه حدود اللّٰد توڑنے پر ہو                                                   |
| 42         | ·                                                                             |
| 49         | ہارے ہاں دوہرا معیار                                                          |
| 49         | صوفیا کے اخلاق                                                                |
|            | •                                                                             |
| <b>4</b>   | ونىچا مقام                                                                    |
|            |                                                                               |
|            | —————————————————————————————————————                                         |
| <b>4</b> 1 | ایتار ومواسات                                                                 |
| ۳          | يك صحابي كا ايثار                                                             |
| سم کے      | ۔<br>بگری کی سری کا سات گھروں سے واپس آنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <u>_</u> 1 |                                                                               |
| ۷۵         | سلمانوں کے ایثار کا واقعہ                                                     |
| ۷۵         | یانت کے امتحان کا ایک واقعہ                                                   |
| <b>4</b>   | <br>جنگ ریموک میں دوصحابیہ کا ایثار                                           |
| ·          | •                                                                             |
| 44         | یثار کی تعریف اور مقام                                                        |
| ۷۸         | عمال صالحه میں ایثار کا حکم                                                   |
| <b>∠</b> ∧ | زرگ داشت کی تلقین                                                             |
|            |                                                                               |
| 49         | سترخوان کا ادب                                                                |
|            | 2. • m                                                                        |
| ۷٩         | ب کے سامنے کھانا آئے تو شروع کیا جائے                                         |

| ****** | ······································    |
|--------|-------------------------------------------|
| ۸٠     | وسترخوان پر ہاتھ دھلانے کی ترتیب          |
| ۸۱     | پزرگول کی ذکاوتِحس                        |
| Δí     | بزرگول کے اختلاف مزاج کا قصہ              |
| ۸۲     | وتی کے تین بزرگوں کے اختلان ِ مزاج کا قصہ |
| ۸۳     | حضرت مرزا صاحبٌ كَا صَبط                  |
| ۸۳     | بیوی کے معاملہ میں طرزِ عمل               |
| ۸۳     | مرزا مظهر جانِ جاناں کی ذکاوتِ حس         |
| ۸۵     | بڑے کی بڑائی کا خیال رکھنا جاہئے          |
| ۸۵     | امورِ خیر میں انہار کے فوائد              |
| ۸۵     | نیکی میں آیار تواضع ہے                    |
| ۲۸     | ایثار می فنائیت ہے۔                       |
| ٨٦     | ا نیکی کرکے ڈرنا خیاہئے                   |
| ۸۷     | امام غزائی کی مغفرت کا سبب                |
| ۸۸     | ها عبادت کی دوخیشیتیں                     |
| ۸۸     | ابل جنت کاشکر                             |
| ٨٩     | ا آنے نہیں ویتا                           |
| ۸۹     | نیکی پر نازنہیں،شکر جاہئے                 |
| 4+     | ها لك كالطف و كرم                         |
| 9+     | عبادت میں ایثار پر کراہت کا قول           |
| 91     | عبادت میں ایثار پر محققین کا قول          |
|        |                                           |
|        |                                           |
|        |                                           |

| 92         | جذبه ًا يثار                                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 90         | ب بزرگ کے ایثار کا قصہ                                           |
| 44         | ټار کې تعريف                                                     |
| 44         | وی اور قرابت کی پاسداری ایثار نہیں                               |
| 94         | ب صوفی کے ایثار کا قصہ                                           |
| 92         | ین کے اشعر بوں کا ایثار                                          |
| ٩٨         | ئار كى تلقين                                                     |
| 99         | منرت زینبٌ کوایثار کی تلقین                                      |
| 99         | منرت صفیه کا خواب اور یهودی کی تعبیر                             |
| <b> ++</b> | نی امور میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق                             |
| ++         | لع تعلق كا وبال                                                  |
| 1+1        | ن کے لئے قطع تعلق کا جواز                                        |
| 1+1        | <br>در تیں نہ مانتی ہیں اور نہ مجھتی ہیں                         |
| 1+1        | عنرت عمر من کیب                                                  |
| ۱+۱۲       | عرت عبدالله بن مغفل کا اپنے بھینج سے بائیکاٹ                     |
| ۱۰۱۲       | عرت عائشهٔ کا اپنے بھانج سے قطع تعلق                             |
| 1+4        | نبولان الٰہی کی رضا سعادت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1+4        | ت کا سابیر تفا                                                   |
| 1+4        | پ ماہیکا نہ ہونا عقلاً بھی غلط ہے                                |
| 1+4        | پ کے نور ہونے کا مطلب                                            |
|            |                                                                  |

| <b>XXXXXXXX</b> | ××××××××××××××××××××××××××××××××××××××  |
|-----------------|-----------------------------------------|
| 1•/             | صحابةً كوايثار كي تلقين                 |
| 1.4             | ا يْارِصِحابِهٌ كا ايك واقعه            |
| 11•             | بزرگانِ دین اور صوفیوں کا اصول          |
| ×               |                                         |
| 111             | حکمت و دانائی                           |
| 110             | گھنت و دانائی عطیہ الٰہی ہے             |
| 110             | حضرت سليمانٌ کي حکمت                    |
| 114             | وشعور کا اندازه                         |
| 11/             | این عرّ کا تقویٰ                        |
| 119             | ا بن عمر کی اتباع سنت                   |
| 119             | محبت کی علامت                           |
| 119             | ا کابرگی بے نفسی                        |
| 114             | ا کا پڑ کی تقلید                        |
| 14+             | آپ کاحسن و جمال                         |
| 14.             | الصحابه كرام كاعشق نبوي                 |
| ITI             | عروه بن مسعود کا اعتراف                 |
| ITT             | المحضرت ثوبانًا كاعشق                   |
| ٦٢٢             | انعام يافته                             |
| 170             | ه صحابه کا ظرف                          |
| iro             | ه حضرت ابن عمرٌ اور ا کابر کا ادب       |
| 112             | حضرت عمرٌ کی احتیاط                     |
|                 | *************************************** |

| ***** | / / I                             |
|-------|-----------------------------------|
| IM    | وُفِ اللَّهِي كِي بِرِكت          |
| 144   | تند کا کام اللہ کے لئے            |
| IFA   | تفرت نا نوتوی کے اصول             |
| 119   | گریز کا منصوبه اور ا کابر کی حکمت |
| 149   | ین کے بقا کی شکل                  |
| 114   | برا طرن <sup>ع</sup> مل           |
| 114   | ری دنیا میں ایبارنگ نہیں          |
| 114   | ه بر یو نیورشی اور دین داری       |
| 184   | رضِ حسنه کا بدله                  |
| اسا   | اخلاص صدقه کی عظمت                |
| ۱۳۲   | ب کے سات سو                       |
| ۳۳    | گرنعمت                            |
| ۳۳    | قوى نصنب العين                    |
| IMM   | ں نہ ہونے کے برابر                |
| IMM   | انانہیں تو نیانہیں                |
|       | (2)                               |
| ١٣٥   | حضرت ابودر داءً کی پانچ نصیحتیں   |
| 114   | مال پاک کھانے کا اہتمام           |
| 114   | ك و ناپاك                         |
| ۱۳۱   | پاک کمائی کیا ہے؟                 |
| irr   | ودخور برِلعنت کا مطلب             |
|       | - <b>*</b>                        |

| <u> </u>   | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۱        | بیج وشراً کے احکام سکھنے کی ضرورت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سما ا      | حرام غذا کے اثرات                                                        |
| 1rr        | گندے ہوکر گھرنہ آئو                                                      |
| ۱۳۳        | ون کے دن کی روزی کی دعا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| ۱۳۵        | ميرا معمول                                                               |
| וריין      | اللہ کے ہاں کوئی چیز بروی نہیں                                           |
| 11/2       | مارے فقر کی کوئی انتہانہیں                                               |
| 100        | پریشانیول کی جزمتجویز ہے                                                 |
| 164        | تمام کاملات کے حل کی جز تفویض ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ١٣٩        | ندائی نہیں بندگی کرو                                                     |
| 100        | پا ہیسوچو کہ آج میری موت کا دن ہے                                        |
| 10.        | موت کے انتظار کا قصہ                                                     |
| 101        | ا پنی عزت الله کو هبه کردو                                               |
| 105        | اشاه اساعیل شهید کا ضبط                                                  |
| 127        | ه حضرت مدنی ٔ کامخمل                                                     |
| 100        | فوراً توبه کرنی چاہئے                                                    |
|            |                                                                          |
| 100        | اعمالِ صالحہ ہے مناصرِ اربعہ                                             |
| 104        | کسی کی خالی دعا کچھنہیں کرتی                                             |
| 101        | عزم و همت، عنایت الهی اور مقبولانِ بارگاهِ الهی کی توجه کی برکت          |
| 169        | اصل ُنفع ونقصان آخرت کا ہے                                               |
|            |                                                                          |
| XXXXXXXXXX | <u> </u>                                                                 |

| ******    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |
|-----------|----------------------------------------------|
| الاا      | کام خود کرنا پڑے گا                          |
| וצו       | بیعت کے انکار کی وجہ                         |
| 177       | ا شخ کا کامالله الله الله الله الله الله الل |
| 177       | عشق بازی مرید کا کام                         |
| 141       | رگڑ سے گرمی پیدا ہوگی                        |
| 140       | ایک نشست میں خدا تک پہنچانا                  |
| 146       | حصول مقصد کے انداز                           |
| ואר       | سونکمی اور شمیلی لکڑیاں                      |
| 476       | خواهشات طیلی لکڑیاں ہیں                      |
| ١٣٢       | گناہوں کو چھوڑنے کی ترکیب                    |
| 172       | انسان مجبور محض نهين                         |
| .174      | جبر وقدر کی حقیقت                            |
| 144       | عدم علم، عدم شي كي دليل نهيل                 |
| IYA       | اپنے اختیار کو استعال کئے بغیر اصلاح نہ ہوگی |
| 149       | جانور بھی جانتے ہیں کہ انسان صاحبِ اختیار ہے |
| 149       | اختیار کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے        |
| 144       | روح کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالا ہے           |
| 120       | دوسری مثال                                   |
| 121       | جبر و <b>قد</b> ر حضرت تھا نو گ کے الفاظ میں |
| 121       | جبر و قدرمولا نا رومیؓ کے الفاظ میں          |
| 121       | جبری کی اصلاح کا ایک قصه                     |
| 127       | ېږى غلطى                                     |
| Ø <b></b> |                                              |

| <u> </u>                 | <del>*************************************</del>                       |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 124                      | ﷺ خدائی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں                           |
| 121                      | ينکی پر فرحت ہونہ کہ ناز                                               |
| 120                      | انسان کوامورِ اختیار به کا مکلّف بنایا گیا ہے                          |
| 127                      | گا حاصل سلوک و تصوف                                                    |
| 124                      | الشخيص وتجويز حاصل تضوف                                                |
| 144                      | ه حیا اور کبر کا فرق                                                   |
| 144                      | مريد کا کام                                                            |
| 144                      | پیرومرید کے فرائض                                                      |
|                          | 9                                                                      |
| 149                      | عورتوں کا فتنہ                                                         |
| IAT                      | غضب ا <sup>ا</sup> نی کے موجب تین امور                                 |
| IAM                      | فطری امر                                                               |
| IAM                      | ا ہنسی کے تین درجات                                                    |
| ۱۸۳                      | تنہم سنتو انبیا ہے                                                     |
| ۱۸۳                      | الهقهه غفلت کی علامت                                                   |
| ۱۸۳                      | ا ہومی سونے کے لئے نہیں<br>ا                                           |
| ۱۸۳                      | انسان کھانے کے لئے نہیں پیدا کیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 1/10                     | نمازمقصہ ہے                                                            |
| IAY                      | آز مائش کی قشمیں<br>بر                                                 |
| 100<br>101<br>101<br>102 | عورنوں کے ذریعہ آزمائش                                                 |
| 1/4                      | عورتوں سے مال دار آ دمی کا عاجز ہونا                                   |
|                          |                                                                        |

| IAA<br>IA9        |                                         |                     |                                       |           |
|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1AZ<br>1AA<br>1A9 |                                         | پوری ہوں گی         | ساری خواهشیں                          |           |
| IA9               |                                         | پوری ہوں گی         |                                       | نيا ميں   |
| IA9               |                                         |                     | ل سپ خواہشیں                          |           |
| IA9               |                                         | ن طريع              |                                       |           |
|                   |                                         | ، لوتے کا کر        | -                                     |           |
| 191               | ••••••                                  | •••••               | کا انداز                              | ورتول     |
|                   | *******************                     |                     |                                       |           |
| 191               |                                         |                     | کی نیکی کا اثر                        | _         |
| 197               | ******                                  | ************        | • •                                   |           |
| 197               | ************                            | *********           | ين نيک هون تو.<br>پريت                |           |
| 191               |                                         | ********            | کے تین ہتھیار<br>• بر • بر            |           |
| 19                | ******                                  |                     | سے خوفناک فتنہ<br>وی کا سمریس         | •         |
| 196               | ******                                  |                     | ں تو کل سمجھ آ جا۔<br>گھروں میں خوشگو |           |
| 190               | *************************************** | اری <sup>بی</sup> ل |                                       | • /       |
| 192               | •••••                                   | ••••••              | دواج كا مقصد<br>و الهبيه              |           |
|                   | C                                       | )                   | يا المهميد                            | عی ما سند |
| 194               | حقیقت                                   | بدعت کح             |                                       |           |
| r+1               | *************************************** | •••••               | ل کا خیرخواه                          |           |
| r+r               | ************************                | بشارتیں             | ر ما نبرداری پر دو ب                  |           |
| r•r               |                                         | ••••••••••          | غريف                                  | لی کی ا   |
| r•r               | ••••••                                  |                     | عامه                                  | أايرين    |

| ******      |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Y+ P"       | ولایتِ خاصہ اور اس کے اجزا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>7.</b> m | ولی کے لئے پہلا انعام                                         |
| 4.4         | ووسرا انعام                                                   |
| 4.14        | 🕻 نا فرمان کے لئے دوسزائیں                                    |
| r.a         | ماحول اور عزیز و اقارب کی نہیں اللہ کی مانو                   |
| r+0         | گھ یقین سب سے بروی دولت ہے                                    |
| <b>7+</b> 4 | آ خرت کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت ہلکی ہے                     |
| <b>r</b> •∠ | الله سے عافیت مانگو                                           |
| <b>r•∠</b>  | عافيت كالمعنى                                                 |
| <b>7•</b> Λ | سب سے بہتر چیز                                                |
| 701         | دوام واستقلال کی اہمیت                                        |
| <b>7</b> +9 | حضرت علیٰ کی معمولات پر یابندی                                |
| rii         | كيا دين ناقص تفا؟                                             |
| rir         | برعت کی نحوست                                                 |
| 717         | اہل بدعت کی اُنچ کے                                           |
| <b>YIY</b>  | برسی کرنا نمس قرآن میں ہے؟                                    |
| rim<br>8    | قوالی ''شریف''                                                |
| rim         | کعبداور روضهٔ اطهر کی شبیه                                    |
| <b>11</b> 0 | ا بدعی دین کو ناقص سمجھتا ہے                                  |
| rim         | مسلمانوں کا ماضی اور حال                                      |
| ria         | بدعات نے دین کوغرق کردیا                                      |
| 110         | سنت کے مطابق تھوڑ اعمل بہتر ہے                                |
| <b>4.3</b>  | ĸ                                                             |

|                                                                                          | 77           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                          | 20000        |
| بدعات پرنکیر برکار کا                                |              |
| مول الى الله التاع سنت سے ہى ممكن ہے                                                     | وم           |
| منرت نا نوتو ک کی اتباع سنت                                                              | R            |
| رمقلدین کا اتباع سنت کا دعویٰ                                                            | Б            |
| نا پڙ کو د کيھنے والوں کاعمل معتبر ہے                                                    | ء صہ         |
| مج بخاری ہے پوری نماز دکھادو                                                             |              |
| ب لطيفه                                                                                  | * [          |
| زل پر پہنچنے کے لئے اتباع سنت                                                            | - 8          |
| اغ نبوی ہے سرتا بی تمام انبیا کی مخالفت کے مترادف ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |              |
| اع سنت میں تنگی نہیں                                                                     |              |
| اغ سنت ہے انحراف میں ہی ہلاکت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |              |
| راطِ مشتقیم کی کشادگی                                                                    | . <b>:</b> ! |
| ئل الكلام                                                                                | Į            |
| بار بینی کا فتنه                                                                         |              |
| اوتِ قرآن کا تواب                                                                        |              |
| باربینی وقت کا ضیاع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               | - 1          |
| رز وؤں کا وہال                                                                           |              |
| اہشات اور موت کا چوکٹا<br>۔                                                              |              |
| اہشات کو دل ہے نکال دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |              |
| يا وقت نهيں آتا                                                                          | ,            |
|                                                                                          |              |

| _            |                |                                          |
|--------------|----------------|------------------------------------------|
| ×            | ******         | ······································   |
| XXXXX        | . ۲۳1          | اتباع سے وصول، بدعت سے دوری ہوتی ہے      |
| XXXX         | <b>1</b> 77    | پیچھے چلنے سے پہنچ جاؤ گے                |
| ×            | ۲۳۳            | سب سیجه قرآن میں نہیں                    |
| XXX          | ۲۳۳            | منكرين حديث كا مغالطه                    |
| XXXX         | ۲۳۵            | انتاع صحابه کی ترغیب                     |
| XXXXX        |                |                                          |
| XXXXXXX      | rr2            | قرآن کریم سیکھ کر پڑھنے کے فضائل         |
| XXXX         | <b>* * * *</b> | قرآن کریم کی انفرادیت                    |
| <b>XXX</b>   | اسما           | ایک آیت سکھنے کا ثواب                    |
|              | ۲۳۲            | وورِ حاضر کی رسم                         |
| XX           | سامام          | سب ہے آسان اور مشکل کتاب                 |
|              | 444            | عالمگیر کی حکمت                          |
| <b>XXX</b>   | ۲۳۳            | الله كا انعام                            |
| XXXXX        | ۲۲۲            | هرعمر والا قرآن سيكھيے                   |
|              | ۲۲۵            | و ین داری اور فهم دین                    |
|              | tra            | مطالعه كاعلم                             |
|              | 46.4           | الله ميدانِ حشر ميں مقالے كام نه آئيں گے |
| <b>XXXXX</b> | <b>T</b>       | ■ فقه میں لطف                            |
| XXXXX        | <b>1</b> 72    | قرآن سے شفا                              |
| XXX          | tr <u>z</u>    | ا ياتِ شفا                               |
|              | tm             | قرآن امراضِ روحانی وجسمانی کے لئے شفا    |
|              |                | lacksquare                               |

| سنوار کر تلاوت کرو<br>قرآن میں ہر چیز کا بہترین بیان                       |
|----------------------------------------------------------------------------|
| قرآن میں ہر چیز کا بہترین بیان                                             |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
| تلاوت کی مقدار مقرر کرو                                                    |
| نلاوت في شفيرار شرر ترو                                                    |
| غور وفكر كا ثمره                                                           |
|                                                                            |
| بوقت تلاوت سوچنے کی چیزیں                                                  |
| ·                                                                          |
| غور ہے قرآن سنو                                                            |
|                                                                            |
| قرأت خلف الامام                                                            |
| ويدر خا مر ور څ                                                            |
| نماز اور خطبے میں خاموش رہو                                                |
| ا مام کے پیچھے خاموش رہنا جاہئے                                            |
| امام کے پیچیے خاموش رہنا چاہئے                                             |
| مقتذی کو فاتحہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |
| آمین کہنے والا گویا تلاوت میں شامل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|                                                                            |
| سورهٔ فانخه دعا ہے                                                         |
| * *                                                                        |
| تلاوت پر خاموشی سے رحمت                                                    |
| امام ابوحنیفیهٔ کا مسّله فاتحه خلف الامام پر مناظره                        |
| انام الوصيفه فالمسلم فالحد خلف الأفام يرسم سرف                             |
|                                                                            |
|                                                                            |
| شاه به کی فضل در واقد ام                                                   |
| شهادت کی فضیلت واقسام                                                      |
| شہید کیے ہیں؟                                                              |
| ا ہید ہے ہے یں:                                                            |
| شہید کے احکام                                                              |
| ' . <del>"</del>                                                           |
| شهید کی نمازِ جنازه پردهی جائے                                             |
| •                                                                          |
| شهادت کی موت کا درجه                                                       |
|                                                                            |
| شهبید جنت الفردوس میں                                                      |
|                                                                            |
| ***************************************                                    |

| *****               |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| ۲۲۲                 | تہید زندہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>۲</b> 42         | زرانهٔ حیات                                     |
| <b>7</b> 42         | رنا تو سب کو ہے                                 |
| 749                 | نیا و آخرت کے اعتبار سے شہید                    |
| <b>۲</b> 49         | خرت کے اعتبار سے شہید                           |
| <b>7</b> 2 •        | نیا والوں کے اعتبار سے شہیر                     |
| 121                 | ہادت کی موت کی دعا                              |
| 121                 | صولِ شهادت كا وظيفه                             |
| <b>1</b> 21         | ہاد کی تمنا کرو                                 |
| <b>7</b> 2 <b>7</b> | ئَ نه کرنے کی وعید                              |
| <b>1</b> 2m         | بک کام کی تمنا تو کرو                           |
| <b>1</b> 2 M        | ے کام سے بچونہیں تو براسمجھو                    |
| 12 m                | رترین اندهاین                                   |
| <b>1</b> 2 M        | سیرت کی آئلھیں کھولو                            |
| <b>1</b> 4          | ں کی آئھوں ہے جن و باطل نظر آئے گا              |
| <b>7</b> 20         | قل بالغ كافر معذور نهين                         |
| <b>1</b> 24         | ایت کے بعد گراہی کی قشمیں                       |
| 722                 | رھے بن کی دوصورتیں                              |
| <b>r</b> ∠A         | و روشنیول کی ضرورت ہے                           |
|                     |                                                 |
| ۲۸۱                 | د نیا و آخرت کا نقابل                           |
| ۲۸۵                 | نا حاری ہے۔                                     |

| g                                       | ·                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>7</b> /4                             | موت قریب آرہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| M2                                      | دنیا کی دوڑ                                         |
| <b>M</b>                                | مال کی دوڑ                                          |
| ra a                                    | برائیوں کی دوڑ                                      |
| <b>γ</b> ΛΛ                             | عریانی کی دوڑ                                       |
| 7/19                                    | کھیلوں کی دوڑ                                       |
| <b>1/</b> 19                            | نیکیوں کی دوڑ                                       |
| ¥ 19+                                   | آرزوؤل کا تھیرا                                     |
| × 191                                   | آرزوؤل کا خوان                                      |
| <b>791</b>                              | ايك مثال                                            |
| * r9m                                   | ا پی تمام آرز وئیں اللہ کے سپر کر دو                |
| <b>19</b> 0                             | رغبت کے دنوں میں بھی عمل کرو                        |
| rar                                     | تعجب ہے کہ جنت کا طالب سور ہا ہے                    |
| 790                                     | گا عفلت بھی نعمت ہے                                 |
| 79A                                     | عُفلت مَدِموم                                       |
| <b>19</b> 0                             | غفلت کا علائج                                       |
| <b>797</b>                              | اپنے آپ کوکسی کے سپر د کر دو                        |
| <b>8</b> 79∠                            | حق ہے فائدہ اٹھاؤ ورنہ                              |
|                                         |                                                     |
| <b>799</b>                              | یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت                    |
| <b>7.</b> r                             |                                                     |
|                                         |                                                     |
| 000000000000000000000000000000000000000 |                                                     |

| m'm         | * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pu+pu       | کشائش کے زمانہ میں اپنے محاسبہ کی ضرور <b>ت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الم الم     | ناسبہ سے پہلے محاسبہ کے فوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>m</b> +h | ہا محاسبہ نہ کرنے والوں کا انجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r.0         | ها سبد اور نعمت حاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳•۵         | وز کے روز کا حساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۳         | یمی می توفیق پر شکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳•4         | ندگی میں کوئی عبادت تو ایسی ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>س.</b> ک | ورکعت پر جنت کا وجوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳•۸         | بھی قصد بھی کیا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳•۸         | یک بزرگ کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>p-9</b>  | یہ بند ہوں کی گندگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۳1+         | ئنا ہوں کی گندگی سات سمندروں سے بھی نہیں جاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳II         | ئتنی بردی دولت ضائع ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۳11         | ما جی محمد شریف صاحب کی دعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۱۲         | وزانہ کے محاسبہ سے تلافی ہوجائے گی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳۱۲         | رد مانتوں کی وجہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| mm          | مع محاسبه آخرت کو بھول گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۱۴         | ۱ ما هم المرابع المرا |
| سم اسو      | پون ران رسن بروب<br>نوانی کی نعمت کی قندر کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m10         | ال سے متعلق سوالال سے متعلق سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ria         | ال سے کے سوال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>111</b>  | عالمل وُهرا مجرم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| *****       | *************************************** |
|-------------|-----------------------------------------|
| ۲۲          | فرضِ عين و كفاسه كي تعليم               |
| ۳۱۸         | گناه گار اور غافل کا انجام بد           |
| ۳19         | لزوم حق سے حق کی راہ نما کی             |
|             |                                         |
| ١٢٢         | موت کے وقت کے احوال                     |
| سالم        | نزع کے وقت شیطان کا مکر                 |
|             | امام احمد بن حنبل ً كا واقعه            |
| ۲۲۲         | موت آخرت کی پہلی منزل                   |
| ۲۲۲         | نیک لوگوں کی موت کی کیفیت               |
| ۳۲۸         | برے آ دمی کی موت کی کیفیت               |
| اس          | تدفین میں تاخیر کرنے کی بری رسم         |
|             |                                         |
| ٣٣          | شاہراہِ انسانیت کی روشن قندیلیں         |
| ro          | وفا ومرقت                               |
| ٣٢          | گهرکی بات بازار میں                     |
| ٣٧          | اشراف نفس                               |
| <b>مراه</b> | ایک پیپه اور دو کام                     |
| الهاسر      | دعوت وتبليغ كا ايك انهم اصول            |
|             |                                         |
|             |                                         |
|             |                                         |
| XXXXXX      | *************************************** |



بڑوں کے بعد حجھوٹول کی ذمہداری

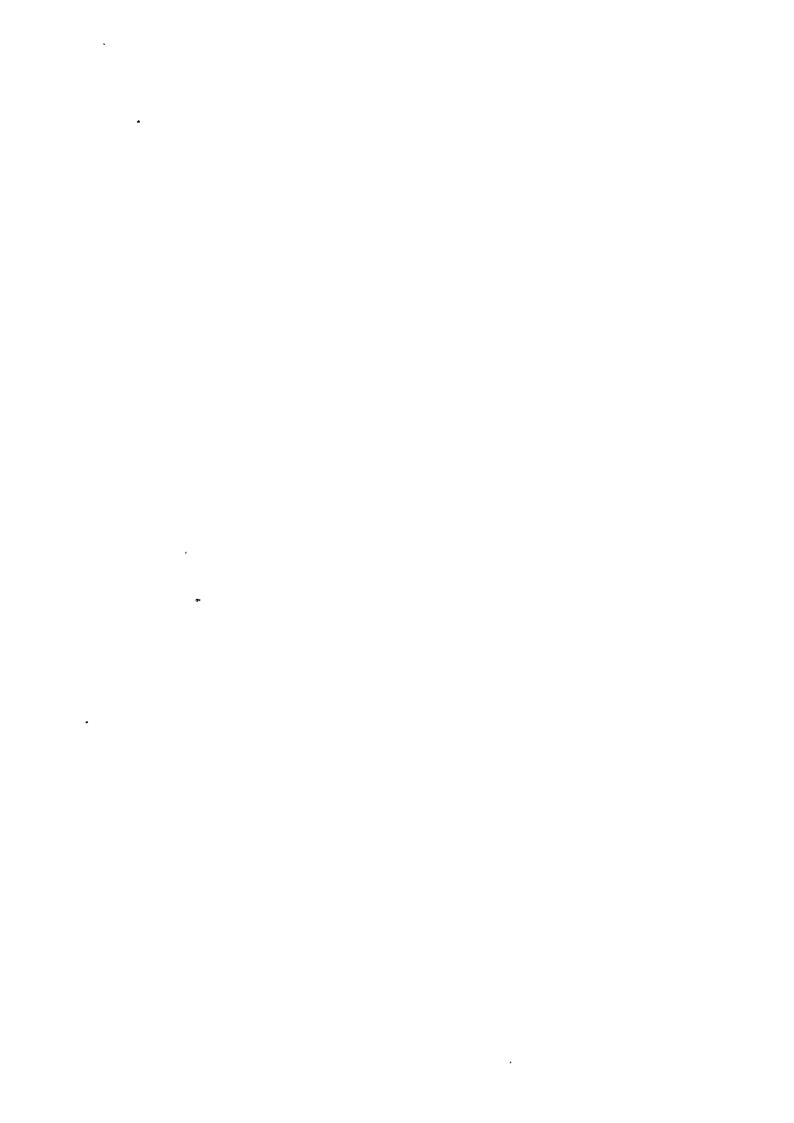

بسم (الله الرحم الراحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المحالية والمحلية الرحم المحالية والرحم المحالية والمحالية و

کہ جو حفرت رحمۃ اللہ علیہ کے تبعین ہیں، اور حفرت شخ الحدیث مولانا محمہ ذکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق رکھنے والے حفرات ہیں، وہ اپنے آپ کو بٹھا کیں نہیں بلکہ چلا کیں اور اس کے ائے کوئی لاکھ مل طے کر دیا جائے، یہ اس جلسہ کا اصل مقصد تھا، تو ان حضرات یعنی حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب ٹوئی اور حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب نے یہ دونوں با تیں ارشاد فرمادی ہیں، حضرت سے تعلق رکھنے والے تو ماشا اللہ بہت ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول وہ فرماتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کا قصد کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور پھر جو قصد رکھتے ہیں، ان میں سے پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور چو چلنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو ہاتے ہیں ان میں سے پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو چلنے ملتے ہیں ان میں سے پہنچنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور جو چلنے ملتے ہیں ان میں ہے کہ اس مؤجود ہیں۔ والے بہت کم لوگ ہیں، اور چو ہیں ہم موجود ہیں۔

#### بیعت کی ضرورت:

اس زبانہ میں اہل اللہ سے تعلق رکھنا بھی مفقود ہوگیا ہے، یعنی اللہ والوں سے تعلق رکھنا چاہئے، یہ بات بھی اب بحث ونظر کا موضوع بن گئی ہے، چاہئے یا نہ چاہئے ...... ظاہر ہے کہ جب کسی اللہ کے بندے سے تعلق نہیں ہوگا، اس کے جوتوں کی خاک نہیں بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا کیسے آئے گا؟ اور پھر اس مرض میں عوام تو بے چارے اپنی غفلت کی وجہ سے بتلا ہیں ہی، ہمارے علما، طلبہ اور اچھے اچھے صلحا بھی اس مرض میں مبتلا ہیں کہ قرآن ، حدیث موجود ہے، ہم اس پر عمل کرتے رہیں کرتے رہیں گے، اور جیسا ہم عمل کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہے، شیطان سے دعو کہ دے دیتا ہے کہ قرآن کریم بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہم عمل کرتے رہیں دے دیتا ہے کہ قرآن کریم بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، ہم عمل کرتے رہیں گے، لیکن جیساعمل ہم سے بن پڑتا ہے، وہ مجھے اپنا معلوم ہے اور ہرپ کو اپنا معلوم ہے۔ اس پر کسی تبعرے کی ضرورت نہیں ہے۔

#### کسی کے ہاتھ میں نکیل ہونی جائے:

نفس اور شیطان سے امن کے لئے اور محفوظ ہونے کے لئے لازمی شرط ہے کہ آدمی کی تکیل کسی دوسرے کے ہاتھ میں ہو، یہ ''شتر بے مہار'' نہ ہو، میں نے کل حضرت مفتی صاحب (ولی حسن صاحب مدظلہ) سے کسی بزرگ کا مقولہ عرض کیا تھا، وہ فرماتے سے کہ کسی گدھے کے ہاتھ میں میری تکیل ہو، بیاس سے بہتر ہے کہ میں بغیر کسی پابندی کے خودمختار، خود رو رہوں، (یعنی اس کے بجائے کہ میں شتر بے مہار رہوں، بہتر ہے کہ کسی حیوان کے ہاتھ میں میری تکیل ہو)، آدمی کے دین کی حفاظت رہوں، بہتر ہے کہ کسی حیوان کے ہاتھ میں میری تکیل ہو)، آدمی ہے دین کی حفاظت صرف اسی صورت میں ہے کہ جب اہل اللہ سے اس کا تعلق ہو، اور بیہ خودمختار، خود رو نہوں، نہرہ بلکہ کسی کی مان کر چلنے والا ہو۔

جواییخ اکابر کی نہیں مانتے وہ اللہ رسول کی بھی نہیں مانیں گے:

ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ، ان دوسرے حضرات کے بارے میں فرماتے تھے کہ ان حضرات نے ہمیں (علاً دیو بندکو) نہیں پہچانا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پہچانیں گے؟

میں عرض کرتا ہوں کہ جو حضرات اپنے اکابڑکی مان کرنہیں چل سکتے، وہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر کیسے چل سکتے ہیں؟ شجر وُ طو بی نہ رہا:

بلاشبه حضرت مولانا محمد زکریا مهاجر مدنی رحمه الله اس زمانه میں شجرهٔ طوبیٰ کی مثال رکھتے تھے، جس کی شاخیس مشرق سے مغرب اور جنوب سے شال تک پھیلی ہوئی تھیں، ونیا کا کوئی خطہ ایبانہیں تھا جو حضرت کی نظر شفقت اور آپؓ کی توجہات اور آپؓ کی دعاؤں سے مخروم ہو، حضرت کا وہ سایہ سمٹ گیا، خدا کو یہی منظور تھا۔

#### لائحة عمل مرتب كرين:

اب حضرت کے جتنے بھی زیر سایہ حضرات ہیں ان کو اپنا لائحہ عمل مرتب کرنا چاہئے کہ جمیں بیٹھ جانا ہے یا چلنا ہے؟ اور چلنا ہے تو کس طرح چلنا ہے؟ ذکر کا غلبہ جیاہئے!

آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ اکابرؓ نے فرمایا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو آخری زمانہ بیں غلبہ وکر تھا، وہ دیکھ رہے ہتھے کہ ذکر کی لائن بالکل ٹوٹ گئ، الحمد للہ تبلیغ کی لائن بھی اللہ نے تبلیغ کی لائن بھی اللہ کے ذریعہ سے زندہ کردی، اور اللہ کاشکر ہے کہ مدارس دینیہ کے ذریعہ سے علم کی لائن بھی چل رہی ہے، لیکن ذکر کی لائن بالکل ٹوٹ گئ، حضرت اس کومحسوس فرما رہے تھے۔

#### چراسی سے شخ الحدیث سب صاحب نسبت:

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه نے اپنے والد ماجد مولانا محمد بینین صاحب کا مقولہ نقل کیا ہے کہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کا وہ وقت دیکھا جب شخ الحدیث سے لے کر چیڑاسی تک اور چیڑاس سے لے کرشنخ الحدیث تک تمام خدام مدرسہ صاحب نسبت ہوتے تھے، اب وہ نسبت والی کیفیت نہیں رہی۔ حضرت شخ رحمة الله علیہ کو آخری دور میں ذکر کی لائن کے بارے میں غلبہ حال تھا کہ اس کو کسی طریقہ سے دوبارہ زندہ کیا جائے۔

#### تعلق كامعنى اتباع:

اہل اللہ سے تعلق کا معنی یہ ہے کہ ان کی ہدایات پر چلنا اور سڑت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا تا کہ قلب میں اخلاص بیدا ہو، تزکیہ بیدا ہو، اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنالائح ممل مرتب کریں۔

#### كاملين دوسرول كو فائده پهنچائيس:

ایک بات تو بیر عرض کرنے کی ہے کہ جن حفرات کا سلوک مکمل ہو چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نسبت کی بیہ دولت عطا فرمادی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔

سالكين شتر بے مہار نبدر ہيں:

دوسری بات جیسے حضرت مولا نا عبدالرشید نعمانی مدظلہ نے فرمایا کہ بیہ ذکر کی بات جیسے حضرت مولا نا عبدالرشید نعمانی مدظلہ نے فرمایا کہ بیہ ذکر کی لائن جتنی زندہ ہوگی اس کا ایصال ثواب حضرت شیخ رحمہ اللہ کو پہنچے گا، اور ہمارے حضرت شیخ قدس سرہ کے اور کمالات میں سے ایک کمال بیہ بھی ہے کہ خود ان کی زندگ . میں جتنا ان کو ایصال ثواب کیا گیا ہے، اتنا کسی کونہیں کیا گیا، ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں حضرت کی طرف سے جج ہوتے تھے، خلصین حضرت کی طرف سے جج کر تے تھے، خلصین حضرت کی طرف سے جج ہرسال کتنی قربانیاں ہوتی تھیں اور دوسرے ذکر واذکار کا تو ذکر ہی کیا، حضرت شیخ رحمہ اللہ ویسے بھی تو بادشاہ تھے۔ حضرت مولا نا محمہ یوسف کا ندھلوی قدس سرہ تبلیغی جماعت اللہ ویسے بھی تو بادشاہ تھے۔ حضرت مولا نا محمہ یوسف کا ندھلوی قدس سرہ تبلیغی جماعت

والے حضرت کے عزیز اور پچا زاد بھائی بھی تھے، ان کی سوائے عمری میں لکھا ہے کہ انہوں نے ''حیاۃ الصحابۃ'' کا ایڈیشن جھاپ کر پورا کا پورا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کردیا تھا،''حیاۃ الصحابۃ'' تین جلدوں میں ہے، آج اگر چھاپی جائے تو میرا اندازہ تو بیہ کہ از کم ساٹھ ستر ہزار روپیہ چھاپنے کے لئے چاہئیں، اور حضرت مولانا محمہ یوسف صاحب نے فرمایا کہ آپ جس کو چاہیں دیں، یہ تو مادی ہدیے تھے، اس قسم کے ہدیے حضرت کی زندگی میں حضرت شیخ رحمہ اللہ کے ایصال تواب کے لئے بہت ہوتے مربت تھے۔

یہ شکلیں بھی چلتی رہنی جائیں، حضرت کے ساتھ جتنا تعلق برا ھے گا، جتنا آپ ایسال ثواب کریں گے اتنا حضرت کی روح پرفتوح بھی انشا اللہ متوجہ رہے گی اور حضرت کا فیض بھی آپ حضرات کو پہنچتا رہے گا، ایسال ثواب کی جتنی بھی شکلیں ہوسکتی ہیں، خواہ ذکر و تشبیج کے طور پر ہوں، قرآن کریم کی تلاوت کے طور پر ہوں، نوافل کے طور پر ہوں، جج وعمرہ کے طور پر ہوں، اور دوسرے صدقات کے طور پر ہوں، جج وعمرہ کے طور پر ہوں، اور دوسرے صدقات کے طور پر ہوں، جننی لائین بھی ایسال ثواب کی ہوسکتی ہیں ان سب کا صرف وقتی نہیں: کہ ایک مجلس قائم کرلی اور ہم نے پچھ قرآن مجید کی تلاوت کرلی اور حضرت شخ نہیں: کہ ایک مجلس قائم کرلی اور ہم نے پچھ قرآن مجید کی تلاوت کرلی اور حضرت شخ کو ایسال ثواب کردیا، اور بس، نہیں یہ تو ایک مستقل کام ہے اور الحمد بللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم سے لے کر ہمارے شخ رحمہ اللہ تک جتنے اکا بڑ ہیں، سب کو ایسال ثواب کریں گے تو سب سے تعلق قوی ہوگا، یہ لائن یعنی ایسال ثواب والی لائن یہ بھی چلتی کریں گے تو سب سے تعلق قوی ہوگا، یہ لائن یعنی ایسال ثواب والی لائن یہ بھی چلتی کریں گے تو سب سے تعلق قوی ہوگا، یہ لائن یعنی ایسال ثواب والی لائن یہ بھی چلتی جننی جیا ہے مقور امعمول ہو، چا ہے زیادہ، لیکن ہمیشہ کا معمول ہونا چا ہے۔

### مقبوليت كامرار إخلاص

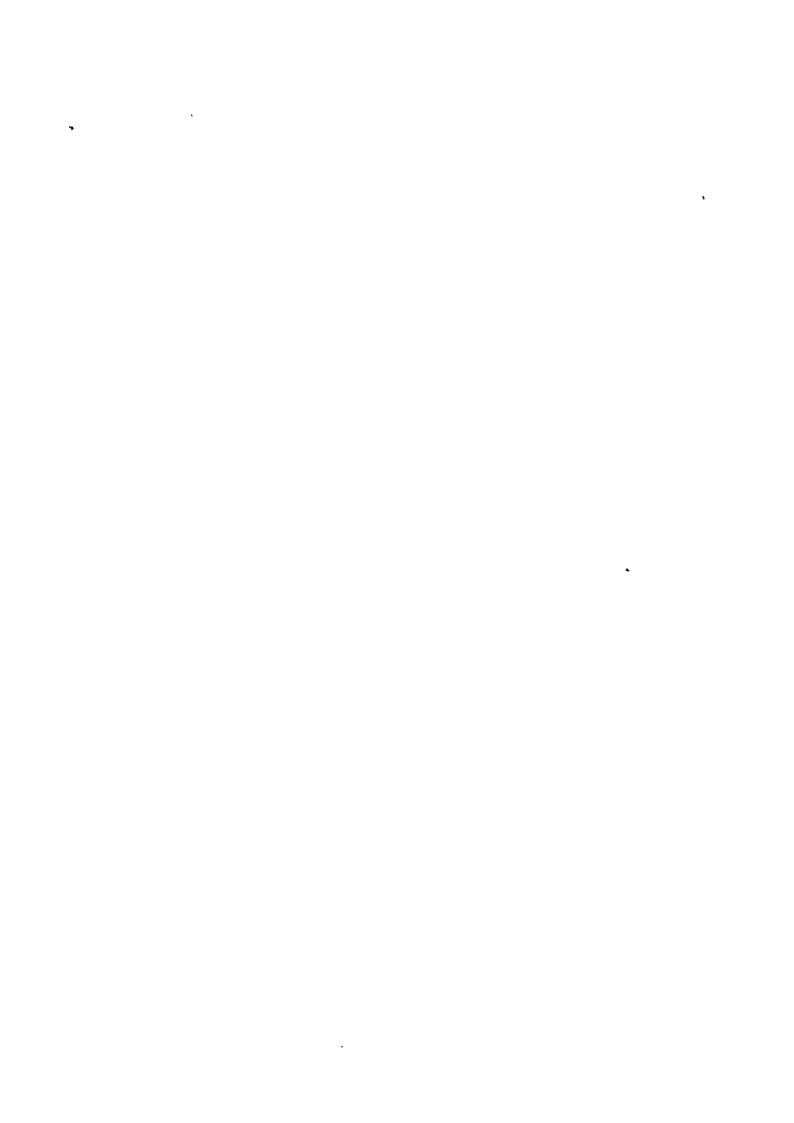

بسم (للنم الرحس الرحيم (لحسراللم دسال محلي مجاده النزي الصطفى! حضرت عمر رضى الله عنه نے اپنے خطبہ میں مزید ارشا دفر مآیا:

"وَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَدُ هَاجَرُتُ وَلَمُ يُهَاجِرُ، وَإِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ هَجَرُوا السَّيّاتِ، وَيَقُولُ اَقُوامٌ جَاهَدُنَا وَإِنَّ الْمُهَاجِرِيْنَ هَجَرُوا السَّيّاتِ، وَيَقُولُ اَقُوامٌ جَاهَدُنَا وَإِنَّ اللَّهِ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِ وَإِجْتِنَابُ الْحَرَامِ اللَّجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ مُجَاهَدَةُ الْعَدُوِ وَإِجْتِنَابُ الْحَرَامِ وَقَدُ يُقَاتِلُ اَقُوامٌ يُحْسِنُونَ الْقِتَالَ، لَا يُرِيدُونَ بِذَالِكَ الْاَجُرَ وَلَا الذِّكُو وَإِنَّمَا الْقَتُلُ حَتُفٌ مِنَ الْحَتُوفِ، وَكُلُّ الْمَجْرَ وَلَا الذِّكُو وَإِنَّ الْوَجُلَ لَيُقَاتِلُ بِطَبِيعَتِهِ مِنَ الْمُحْوَلِي عَلَيْهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُقَاتِلُ بِطَبِيعَتِهِ مِنَ السَّعِيْمِ مِنَ السَّيْعَ الرَّجُلَ لَيُقَاتِلُ بِطَبِيْعَتِهِ مِنَ السَّيْعَ الرَّجُلَ لَيُقَاتِلُ بِطَبِيْعَتِهِ فِي سُلِمُ ابَاهُ وَامَّةُ وَإِنَّ الْكُلُبَ لَيَهِرُ مِنَ السَّيْعَةِ مِنَ الطَّعَامِ وَمَنَ لَا يَعُوفُ، وَإِنَّ الْكَلُبَ لَيَهِرُ مِنَ السَّيْعَةِ فِي سُلِمُ ابَاهُ وَامَّةُ وَإِنَّ الْكُلُبَ لَيَهِرُ مِنَ الطَّعَامِ وَرَاءِ الْهَلِهِ، وَاعْلَمُ اللَّهُ النَّ الصَّومُ حَرَامٌ يُحْتَنَبُ فِيهِ اذَى الطَّعَامِ وَالسَّمِينَ كَمَا يَمُنَعُ الرَّجُلَ مِنَ لَدَّتِهِ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِسَاءِ فَذَالِكَ الصَّيَامُ التَّامُ ..... الخ." وَالشَّرَابِ وَالنِسَاءِ فَذَالِكَ الصَّيَامُ التَّامُ ..... الخ." (كَرَالِمَالُ جَ:١٤ مِدِيثَ:١١٤٣) (كَرَالِمَالُ جَ:١١ مِدِيثَ:١٢٣٣)

ترجمہ:.....'(حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا كه:) بعض لوگ كهتے بين كه جم مهاجر بين حالانكه وه مهاجر نہيں ہیں، مہاجرتو وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا ہے ان کو چھوڑ دے (صرف ترک وطن کرنے والے کو مہاجر نہیں کہتے) پھرفرمایا کہ بہت ہے لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں،ٹھیک ہے کرتے ہوں گےلیکن اللہ کے رائے میں جہاد یہ ہے کہ (محض اللہ کی رضا کے لئے ہو) کہ ( دین کے ) مثمن سے مقابلہ کرے اور حرام سے اجتناب كرے، اور بہت سے لوگ بہت ہى اچھا قال كرتے ہيں ليكن اس قال سے ان کامقصود تو اب اور اعلا کلمۃ اللہ نہیں ہوتا قال تو محض موت کی اقسام میں سے ایک قشم ہے، اور ہر آ دمی سے اس کی نبیت کے مطابق معاملہ ہوگا، پھر فرمایا کہ بہت ہے لوگ اس لئے لڑائی کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں لڑائی ہے، پس وہ اس کے ذریعہ ہر آ دمی کو مغلوب کرنا جاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس لئے تکرار نہیں کر سکتے کہ ان کی طبیعت میں برولی ہے، پس وہ اینے والدین کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، حالانکہ بے شک کتا اینے گھر والوں کی وجہ سے بھونکتا ہی ہے، بے شک روز ہ (کئی چیروں کو) حرام (کرنے والا) ہے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو تکلیف دینے سے اجتناب کیا جاتا ہے، جبیبا کہ روزہ روزہ دار آ دمی کواس کے لذات یعنی کھانے پینے اور عورتوں سے روک دیتا ہے، پس اسی کومکمل روزہ کہا جاتا ہے۔''

### رضاً الہی کے لئے لڑنا جہاد ہے: ``

توبات یہ ہے کہ کوئی شخص شہرت کے لئے لڑائی کرتا ہے، یا اپنے مزاج کی طرف وجہ سے لڑائی کرتا ہے، یا مزاج ہی لڑا کا پایا ہے تو شریعت نے رخ کافروں کی طرف کردیا، یا کوئی شخص اپنے قبیلے کی حمایت میں لڑتا ہے، کوئی شخص اپنی قوم کی حمایت میں لڑتا ہے، یو کہ ایک ہے لئے لڑتے ہیں، لڑتا ہے، یہ جاہد میں ہو تو اب کی تو قع رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی مفاد اور منفعت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی۔

#### كامل روزه:

اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی! روز ہے میں کھانا پینا حرام ہوجاتا ہے لیکن کھانا پینا تو پہلے حلال تھا اب روز ہے کی حالت میں حرام ہوگیا اور مسلمانوں کو ایڈا پہنچانا، ان کو تکلیف دینا اور ان کی غیبت کرنا اور ان کی تحقیر کرنا بیروز ہے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں حرام تھا، تو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کی ایڈارسانی کرنانہیں چھوڑ تے، جو کہ حرام ہے جس سے بچنا لازم ہے، ان کی غیبت ترک نہیں کرتے تو ان لوگوں کا روزہ نہیں، جو کھانے پینے کے ساتھ مسلمانوں کی ایڈارسانی کو نہ چھوڑ دیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا خواہ ہاتھ سے ہو، یا زبان سے ہو، یا کیا اور پورا یا کی اور وراد۔

# زكوة فرائض دين ميں سے ہے:

پھر فرمایا کہ ذکوۃ کا ادا کرنا ان فرائض میں سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرمایا، زکوۃ کا ادا کرنا ان فرائن کریم میں ہے لیکن زکوۃ کس چیز میں سے کتنی دی جائے اور اس کے شرائط کیا ہیں؟ اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں۔

#### ز کوة کی تفصیلات قرآن میں نہیں:

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه ایک موقع پر موجود تھے، کوئی بات ہوئی تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ قرآن کریم میں اس کی کیا دلیل ہے؟ غضبناک ہوکر فرمانے گگے کہ بیہ بتاؤ کہتم جوز کو ۃ دیتے ہوقر آن کریم میں اس کی مقدار بیان کی گئی ہے؟ پیہ بیان کیا گیا ہے کہ زکو ہ کس مال میں سے دی جائے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ مال میں ز کو ق کی ادائیگی کی بیشرط ہے کہ اس مال برسال گزر جائے؟ یہ بیان کیا گیا ہے کہ فلاں مال کا نصاب یہ ہے؟ اونوں کا نصاب یہ ہے، گائے کا نصاب یہ ہے، بکری کا نصاب یہ ہے، پولوں کا نصاب یہ ہے، فصل کا نصاب یہ ہے، زمین کا نصاب یہ ہے اور جو زمین بارانی ہواس کا نصاب بیہ ہے، نہری زمین کا نصاب بیہ ہے، سونے جاندی کا نصاب بیہ ہے، مال تجارت کا نصاب بیہ ہے، بیساری تفصیل تمہیں معلوم ہے، قرآن كريم سے نكال كر دكھا سكتے ہو؟ كہا كہ نہيں! فرمایا: تم كوشرم نہيں آتى بي فرائض تم نے ہم سے سیکھے اور ہم نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سیکھے اور آج مجھے کہتے ہو کہ قرآن کریم سے اس کی دلیل دکھاؤ! ایس اور بہت سی چیزیں ذکر فرمائیں۔ تو زکوۃ ایک خاص مقداریر، خاص شرائط کے ساتھ اور خاص مقدار میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں پر فرض فر مائی ہے اور زکوۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، تاوان نہیں ہے۔ ز کو ق فیکس نہیں، عبادت ہے:

ڈاکٹر فضل الرحمٰن نے ایک دفعہ کہا تھا کہ زکوۃ ٹیکس ہے، زکوۃ لینا حکومت کا کام ہے اور یہ کہ نعوذ باللہ! استغفر اللہ! حکومت اس کی مقدار میں بھی رد و بدل کرسکتی ہے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس وقت لکھا تھا اور میرا یہ ضمون نوائے وقت لاہور میں چھیا تھا، میں نے لکھا تھا کہ ٹیکس اور زکوۃ میں فرق ہے، زکوۃ ٹیکس نہیں ہے، بھائی! یہ تو عبادت ہے جولوگ زکوۃ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں حقیقت

میں ان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بھی ایسے ہی نیکس ہے جیسے گور نمنٹ کا نیکس ہے، اس کو بچاؤ جتنا بچاسکتے ہو، یہ نعوذ باللہ! مولو یوں کا لگایا ہوا نیکس ہے، بھائی! یہ بات نہیں ہے، حق تعالی نے بچھ عبادتیں بدن سے متعلق فرمائی ہیں جن کو عبادات بدنیہ کہا جاتا ہے، بچھ عبادتیں مال کے متعلق فرمائی ہیں تو زکوۃ اور جج یہ مال سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں، جج میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، عبادت بدنی بھی بائی جاتی ہیں، عبادت بھی اور پسے بھی خرچ کرنے ہیں، اس بدنی بھی پائی جاتی ہے، بدن کی مشقت بھی اور پسے بھی خرچ کرنے ہیں، اس لئے علا فرماتے ہیں کہ جج عبادت مرکبہ ہے، مال اور بدن دونوں سے متعلق ہے، زکوۃ خالص عبادت مالیہ ہے، ای طرح قربانی اور صدقہ فطر بھی عبادت مالیہ ہے، فرق نے ہم مال دار پر متعین کی ہوئی ہے جس کو عام طور پر زکوۃ نے یہ کہ ذکوۃ تو اللہ تعالی نے ہم مال دار پر متعین کی ہوئی ہے جس کو عام طور پر زکوۃ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، صاحب نصاب ہو، ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کا مالک ہواور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے چالیس واں حصہ لازم آجاتا ہے، مالک ہواور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے چالیس واں حصہ لازم آجاتا ہے، مالک ہواور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے جالیس واں دوہ قربانی اور صدقہ فطر ہے نو تو بانی اور دوہ قربانی اور صدقہ فطر ہے ، اور ایک عبادت واجب کے درجے میں ہے اور وہ قربانی اور صدقہ فطر

## قربانی اور ملاحدہ کے شکوک وشبہات:

قربانی کے بارے میں تو کئی دفعہ بیان میں بات آبھی چکی ہے، جہت سے لوگ اس کے ویسے ہی منکر ہیں، نعوذ باللہ! یوں سجھتے ہیں کہ قربانی کرنا مال کو ضائع کرنا ہے، بلاوجہ بکرے ذریح کئے جاتے ہیں، استغفراللہ! اتنا چندہ مسکینوں کی فلاح و بہود میں دے دیا جائے، لوگوں کو ان کی بات بڑی اچھی گئی ہے لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ تم جوعیا شیاں اپنے نفس کے لئے کرتے ہو، لغویات اور عیا شیوں کے لئے جو خرچ کرتے ہو، لغویات اور عیا شیوں کے لئے جو خرچ کرتے ہو، لوگاں نہیں آیا کہ بجائے اس فضول خرچی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ میہیں خیال نہیں آیا کہ بجائے اس فضول خرچی اور گناہوں کے کاموں میں خرچ

کرنے کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے؟ چلواللہ تعالیٰ کے راستے میں تم دینے کے قائل نہیں ہو، تم اپنی قوم کے لئے خرچ کرو، اپنے وطن کے لئے خرچ کرو، گر بچ یہ ہے کہ ان لوگوں کو نہ اللہ اور رسول سے تعلق، نہ اپنی قوم و وطن سے تعلق، صرف نفس شریف سے تعلق ہے، یہ نہ ملک کے خیرخواہ، نہ اپنی قوم کے خیرخواہ، نہ انسانیت کے خیرخواہ، تو قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہے۔

#### وجوبٍ قربانی کا نصاب:

مخضری بات اس قربانی کے بارے ہیں بھی عرض کردوں، قربانی صاحب نصاب پر ہوتی ہے جو شخص کہ صاحب نصاب ہواس پر قربانی واجب ہے، یعنی اس کی ضرور یات سے فالتو چیز موجود ہو، اب جس گھر میں ٹی وی موجود ہے، شریعت اس کی ضرورت تسلیم نہیں کرتی، اس پر قربانی واجب ہے اور یہ بات بھی یاد وہنی چاہئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہواس پر قربانی واجب ہے، یبوی کو جہیز میں زیور ملا ہے اور وہ بقدر نصاب ہے تو اس پر الگ قربانی واجب ہے، میاں پر الگ واجب ہے بشر طیکہ وہ صاحب نصاب ہو، باپ بھی صاحب نصاب ہے، برسر صاحب نصاب ہو، باپ بھی صاحب نصاب ہے، برسر صاحب نصاب ہو، باپ بھی صاحب نصاب ہے، برسر موزگار ہے خواہ ایک ہی جگہ رہتے ہوں تو بیٹے پر الگ قربانی واجب ہے، باپ پر الگ قربانی واجب ہے، باپ پر الگ قربانی واجب ہے، اماں پر الگ قربانی واجب ہے اگر وہ نصاب کی ما لکہ ہو۔ برزرگوں کی شان!

میرے والد مرحوم، اللہ غریق رحمت فرمائے قربانی کے موقع پر ہمیشہ نو (۹) قربانیاں کرتے تھے، چاران کے بیٹے تھے اور چاران کی بہوویں تھیں، اور ایک اپنی، کیونکہ سب ایک ساتھ رہتے تھے، اگر چہ ہم الگ کھاتے پیتے تھے، ہم باہر ہی رہتے تھے کیونکہ سب ایک ساتھ رہتے تھے، اگر چہ ہم الگ کھاتے پیتے تھے، ہم باہر ہی رہتے تھے کیونکہ والد صاحب ہی کے سپر دتھا، بزرگوں کی عجیب ہی شان تھی، اب تو نفسانفسی کا عالم ہے۔

والد صاحب کی زندگی میں میں نے کہی اپنے یا اپنی بیوی کے کپڑے خریدنے کی جرائت نہیں کی، حالانکہ میں نے کہا کہ میں مدرسوں میں الگ رہتا تھا، کبھی خیال نہیں آیا کہ سال بھر باہر رہتا ہوں، ہمیشہ یہی سوچا کہ وہ بڑے تھے وہی کریں، اور یہی حال ہمارے دوسرے بھائیوں کا تھا، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ! ہمیں انقباض تھا کہ والد صاحب نے ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے، نہیں یہ بھی گویا اعزاز کے طور پر تھا، پرانے زمانوں میں بزرگوں کی بزرگ داشت اور چھوٹوں کی خورد داشت کا عجیب وغریب سال ہوتا تھا۔

# نئ روشن کی تاریکی:

اب ہماری نالائقی کی وجہ سے وہ زمانہ آیا کہ ہزرگوں کو ہزرگ نہ سمجھا اور چھوٹوں کو چھوٹا نہ سمجھا، جو پڑھ لکھ گئے ہیں ان کو روشنی کچھ زیادہ ہی پہنچ گئی ہے اور اس زمانہ کو تاریکی کا زمانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ روشنی ایسی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ: '' جگمگاتے ہیں در و دیوار دل بے نور ہے۔'' یہ ظاہری روشنی ایسی ہے کہ تمہاری نئی روشنی کے سبب دماغ بھی تاریک اور دل بھی تاریک، اس لئے برخوردار، ابا میاں کو ایپ سے بے وقوف اور بعض تو ایسے ہیں، خود عقل مند ہیں، ابا میاں بے وقوف اور بعض تو ایسے ہیں ان کو ایپ کہنے میں بھی شرم آتی ہے۔

#### ان بروه باپ كا برها لكها بيا:

حفرت تھانوی قدس سرہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ نگ روشی والوں کا صاحبزادہ کسی جگہ افسرتھا، باپ بے چارہ ان پڑھ تھا، باپ ملنے کے لئے گیا، اب اس کی دیباتی قتم کی وضع، غیرمہذب قتم کا آدمی، اب وہ کہہ تو نہیں سکتا تھا کہ ابا جان! میرے پاس تشریف نہ لاؤ، موجودہ زمانہ ہوتا تو شاید بیہ وارنگ بھی دے دیتا، تو اپنے دوستوں سے تعارف کروایا تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہیں؟ کہنے لگا کہ بیہ

ہمارے ملازم ہیں۔حضرت تھانویؒ کے الفاظ ہیں کہ وہ بوڑھا کہنے لگا: ملازم نہیں ہوں بلکہ اس کی ماں کاخصم ہوں۔اب بیزمانہ آیا ہے کہ نئی روشنی نے گل کھلایا ہے کہ باپ کو باپ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اور باپ بھی ایسے ہی ہیں بے چارے کہ''ڈیڈی'' کہلانا پسند کرتے ہیں،''ابا''،''ابؤ' والاقصہ تو گیا۔

## اولاد کانہیں والدین کا قصور ہے:

رات میں ایک خط کا جواب لکھ رہا تھا، ایک نوجوان نے پوچھا کہ اولاد کی تربیت کرنی چاہئے، اب بجائے اولاد کی تربیت کرنے کے والدین خود شروع ہی سے ان کو دین سے ہٹاتے ہیں، بچہ ذرا باشعور ہوتا ہے تو ان کو الٹی سیر می چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اب اگر جاتی ہیں، اب اگر اولاد بالغ ہونے کے بعد بگڑ ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟

#### اولاد ماں باپ کے تابع:

مديث شريف مين آيا ہے كه:

"مَا مِنُ مَوُلُوْدٍ يُّوُلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَابَوَاهُ يُهَوِّ دَانِهِ

اَوُ يُنَصِّرَ انِهِ اَوُ يُمَجِّسَانِهِ .... النح." (مَثَلُوة ص:۲۱)

ترجمہ: "بربچہ فطرت صححہ پر پیدا ہوتا ہے، پھراس نے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یا نفرانی بنادیتے ہیں،
یا مجوی بنادیتے ہیں۔"

### بہت کم ایبا ہوتا ہے:

بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ والدین گمراہ ہوں لیکن اولا دحضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علیہ الصلوٰۃ والسلام نے علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنے باپ کو اور اپنی پوری قوم کو ان بنوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بیسب

اپنے باپ دادے کا دین پھیلا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم ظیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: تم اور تہارے باپ دادا جری غلطی پر پڑے ہوئے ہو، جبتم ان بتوں کو بلاتے ہوتو یہ سنتے کیوں نہیں؟ یہ تہہیں نفع اور نقصان پہنچاتے ہیں؟ پھر بے چارہ کیا نفع نقصان پہنچائے گا؟ تو یہ تو بہت کم ہوتا ہے کہ اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلے، ہاں! بعض اوقات اللہ تعالی بعض لوگوں کی فطری طور پر تربیت فرماتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو پچھ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیسی ہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ اولاد جو پچھ اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیسی ہے ہی رخ پر چلتی ہے۔

### اولاد کی غلط کاری کا وبال:

تو نوجوان نے پوچھا کہ اولاد کی غلط کار یوں کا وبال والدین کو ہوگا یا اولاد کو؟ میں نے جواب ککھا کہ عاقل بالغ ہوجانے کے بعد اولاد خود اپنے افعال کی ذمہ دار ہے لیکن چونکہ ان کی گراہی اور بدکاری میں والدین کا بھی دخل ہے، اس لئے اولاد تو مجرم ہوگی لیکن والدین بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہیں، آگے میں نے لکھا کہ والدین قبروں کو چلے جا کیں گے اور اولاد غلط راستے پر چل رہی ہوگی، ان کی غلط روی کا وبال والدین کوقبروں میں پہنچتا رہے گا۔

#### نیک اولا دصدقہ جاریہ ہے:

ہم لوگ اپ مرحومین کے لئے ایصالِ ثواب کرتے ہیں، تھم بھی ہے کہ ایصالِ ثواب کرو، ان کے لئے معالم ہوں ان کے لئے صدقہ خیرات کرو، ان کے لئے استغفار کرو، ان کے لئے ریا کر بخشو تا کہ جو زندگی سے ریٹائر ہوگئے ہیں، قبر میں ان کی پنشن جاری رہے، تو جو نیک والدین نیک اولا د چھوڑ کر جاتے ہیں، یہ نیک اولا د بھی ان کے لئے صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: آدمی کے مرنے کے بعد جو چیزیں اس کی قبر میں پہنچتی ہیں ان میں سے وہ علم ہے جو سکھایا تھا،

اور بعد میں اس پر عمل ہورہا ہے تو اس کو تواب پہنچ رہا ہے، اسی طرح کوئی قرآن کریم کا نسخہ ترکہ میں چھوڑ گیا تھا اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس کو تواب مل رہا ہے، کوئی صدقہ جاریہ کر گیا تھا، مثلاً: مسجد بنادی تھی، کوئی مدرسہ بنادیا تھا، حتیٰ کہ کوئی فلاحی کام کر گیا تھا، کوئی مسافر خانہ بنادیا تھا کہ لوگ آرام کرتے رہیں، مسافر کو تھہرانے کا جو تواب ہے اس کو با قاعدہ ملتا رہے گا۔ انہیں میں سے ایک بیفر مایا کہ نیک اولاد ہو جو اس کے لئے دعا کرے۔

اکابر فرماتے ہیں کہ نیک اولاد بذاتِ خودصدقہ جاریہ ہے، نیک اولاد جتنے نیک کام کرے گی جیسے روزہ، نماز، حج، زکوۃ وغیرہ اکابر فرماتے ہیں کہ یہ اس لئے فرمادیا گیا ہے کہ اولاد کو دعا بھی کرتے رہنا چاہئے تو نیک اولاد والدین کے لئے اگر ایصالِ تواب نہ بھی کرے، تب بھی نیک اولاد نیک عمل ہے، اور یہ جوفر مایا کہ اس کے دعا کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ملے گائی والدین کو۔ اولاد کو اپنی طرف سے بھی ایصالِ تواب کرنا چاہئے کہ یہ والدین کاحق ہے۔

#### والدين كاحق:

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمہ اللہ کے بڑے صاحبزادے حسن بھائی کہہ رہے تھے کہ والد صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ: اولاد کے ذمہ حق ہے کہ البین کی قبر پر آٹھ دن کے بعد ضرور جائے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے تھے کہ لوگ شروع شروع میں تو خوب یادر کھتے ہیں، تیجہ اور چالیسواں کرتے ہیں، بعد میں بھول جاتے ہیں۔

# مرحومین کی طرف سے صدقہ:

ایک صاحب کی والدہ خواب میں آئیں اور کہا کہ میری طرف ہے ختم نبوت کو یانچ سورویے چندہ دے دو، مرحومہ کی عادت تھی کہ مجھے ختم نبوت کے لئے یا

مدرسہ کے لئے پیسے دین اور رسید لیتی تھی ، اور کہتی تھی کہ میں رسیداس لئے لیتی ہوں کہ یہ جنت کے کلک بیں ، تو خواب میں آئی تو کہنے گئی کہ میری طرف سے پانچ سو روپے چندہ دے دو۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ میں بھی اپنے والد صاحب کی طرف سے دیتا ہوں۔

#### والدين كوينه بھولو:

یہ بھی ہونا چاہئے بھائی! تم اپنے کپڑے بناتے ہو، والدین کے لئے بھی بناکے دیا کرو، کیوں نہیں دیتے؟ جوڑا بنا کر بھیجوان کو، یعنی جوڑا یا جوڑے کی قبت کسی مختاج کو دے دو، والدین کے لئے بید ق شناس اولاد کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ این کو بھولے نہیں بلکہ یادر کھے۔

# اولا د کے گناہوں کے وبال کا حصہ قبر میں پہنچتا ہے:

تو خیر میں تذکرہ کر رہا تھا اس خط کا کہ نیک اولاد جو نیک عمل کرتی ہے مرنے کے بعد والدین کو اولاد کے نیک اعمال کا با قاعدہ حصہ دیا جاتا ہے، ان کے اعمال میں اور ان کے ثواب میں کوئی کی نہیں ہوتی۔ اور جو والدین اپنی اولاد کو غلط راستے پر ڈال دیں یا ڈال کر گئے ہیں، نماز ان کونہیں سکھائی، دین ان کونہیں سکھایا بلکہ دوسری چیزیں سکھائی، دین ان کونہیں سکھایا بلکہ دوسری چیزیں سکھائی، دین اور فاشیاں کر رہی ہے مگر قبر میں والدین کو مزامل رہی ہے۔ اولاد تو دنیا میں عیاشیاں اور فاشیاں کر رہی ہے مگر قبر میں والدین کو مزامل رہی ہے۔ افعائی! جس طرح نیک اولاد جو برے اعمال میں مبتلا ہے ( والدین کی غلط تربیت کی بنا پر ) ان کے گناہوں کا حصہ ان کے وبال کا حصہ ان کے گناہوں کا حصہ ان کے جود تو دنیا میں جوٹ والدین کو قبر میں پنچتا ہے۔ افسوس ان لوگوں کے حال پر کہ خود تو دنیا جوٹ گئیکن ان کے گناہوں کے وبال کا پیچیا آج تک نہیں چھوٹا۔ انہوں نے اپنی قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاہی چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاہی چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاہی چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاہی چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں قبر جو تاریک کی تھی وہ تو کی تھی لیکن آگے مزید سیاہی چڑھ رہی ہے، مزید عذاب میں

اضافہ ہور ہا ہے۔

# قربانی گھرکے ہرصاحب نصاب یر:

تو میں گفتگو کر رہا تھا قربانی کے بارے میں کہ ابا کا حصہ الگ ہے، اماں کا حصہ الگ ہے، اماں کا حصہ الگ ہے، میاں کا حصہ الگ ہے، بیوی کا حصہ الگ ہے، اگر شوہر نادار ہے اس کے پاس پیسے نہیں، بیوی کے پاس پیسے نہیں تو بیوی کے ذمہ قربانی واجب ہے، شوہر کے ذمہ واجب نہیں، اگر بیوی کے پاس پیسے نہیں یا وہ نصاب کی مالک نہیں ہے، شوہر امیر کہیر ہے تو بیوی کے ذمہ قربانی نہیں شوہر کے ذمہ ہے۔ تو گھر میں جتنے افراد صاحب نصاب ہوں گے اتن قربانی نہیں شوہر کے ذمہ واجب ہوں گی۔

### قربانی کا مقصد گوشت نه هو:

اور بہ بھی میں نے عرض کیا کہ قربانیوں سے مقصود گوشت کھانا نہیں بلکہ عبادت ہے، گوشت تو ہمیں دوکان پر اس سے بھی زیادہ سستامل جائے گا، بعض لوگ قربانی کے قائل نہیں، مگر اس لئے قربانی کرتے ہیں کیونکہ وہ تو فرائض بھی ادا نہیں کرتے تو واجبات کیا ادا کریں گے؟ انہوں نے زکوۃ کبھی نہیں دی قربانی کیا کریں گے؟ وہ قربانی صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بچوں کا اصرار ہوتا ہے کہ ہمارے گھر بھی جانور آئے، اللہ تعالیٰ منظور کرے یا نہ کرے۔

میں بید مسئلہ بھی بتادینا چاہتا ہوں کہ الیم قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں!

القد تعالیٰ کی رضا کے لئے اور محض رضائے الہی کے لئے جانور ذرج کیا جائے اور

گوشت مقصود نہ ہو، اس قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور اگر گوشت مقصود ہے یا یہ خیال

ہے کہ قربانی نہیں کی تو بڑوں والے لوگ کیا کہیں گے؟ تو الیم قربانی کا بھی ثواب
نہیں۔

## ایک کی نه ہوئی تو سب کی نه ہوگی:

ایک مسئلہ اور بتادیتا ہوں کہ گائے میں سات جھے ہیں، اگر ایک آدمی صرف گوشت کی نیت والا ہوگا تو ساتوں کی قربانی نہیں ہوگی، گائے میں سات جھے تھے، ان میں ایک آدمی ایسا تھا کہ جس کی نیت قربانی کی نہیں تھی، حقیقت میں عبادت کی نیت نہیں تھی، محض گوشت کھا نا مقصود ہے، یا ایک رسم ہے تو چونکہ جانور ایک ہی ہے اس کے کئی کہی قربانی نہیں ہوگی، یہ جانور ہی قربانی کا نہیں۔

ا چھے اور نیک لوگوں کے ساتھ قربانی کرو:

اس کئے کہتے ہیں بھائی! نیک لوگوں کے ساتھ جھے رکھا کرو، اچھے لوگوں کے ساتھ جھے رکھا کرو، یا پھراپنی الگ قربانی کرو، یہ دھڑے کا مال نہیں چلتا۔ حرام مال والے کے سماتھ قربانی:

ای طرح جن لوگوں کا بیسہ حرام کا ہے، ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ساتھ حصہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے ساتھ حصہ رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے، غصب کا بیسہ ہے، رشوت کا بیسہ ہے اور دیگر حرام ذرائع سے حاصل کیا ہوا بیسہ ہے نہ ان کی زکوۃ، نہ ان کی قربانی اور نہ ان کا جج، نہ ان کا فدرہ، کوئی چز قبول نہیں۔

قربانی پاک مال سے ہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاقطعى طور پرارشاوگرامى ہے: "إِنَّ الله طَيِّبُ يُحِبُّ الطَّيِّب ... النح."

(مشكوة ص: ٣٨٥)

ترجمہ: "" اللہ پاک ہے، پاک مال کو قبول کرتا

"<u>~</u>

ناپاک مال کو قبول نہیں کرتا، مال حرام کا ہے تو صدقہ بھی نہیں کیا جاسکتا تو اگر کسی کا مال حرام ہے اور اس نے قربانی میں حصہ رکھا تو باتی لوگوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ جانور ایک ہے، لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غیرمختاط ہیں، کوئی رافضی ہوگی، کیونکہ جانور ایک ہے، لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ غیرمختاط ہیں، کو بھی قربانی میں ساتھ کر لیتے ہیں، اور ایک جگہ تو قادیا نیوں کا بھی اپنے ساتھ حصہ رکھ لیا، احتیاط نہیں کرتے، احتیاط اس لئے نہیں کرتے کہ دین کے معاملے میں پرواہ نہیں، بے پرواہی ہے۔

### قربانی کی کھال کا مسکلہ:

اوراس طرح قربانی کی کھالوں کا مسلہ ہے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہۃ الوداع کے موقع پر ایک سواونٹ نح فرمائے تھے، تر یسٹھ اپ دست مبارک سے اور باقی حضرت علی کو کہہ دیا تھا کہ قربان کردو، تر یسٹھ سال عمر شریف تھی، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے حکم فرمایا تھا کہ میں ان کی کھالوں کو صدقہ کردوں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جزار کو اجرت نہ دو، یعنی کھال کو قصائی کی اجرت میں نہ دو، ہم اجرت اپنی طرف سے دیں گے حتی کہ قربانی کے وقصائی کی اجرت میں نہ دو، ہم اجرت اپنی طرف سے دیں گے حتی کہ قربانی کو دیے جانور کی رہی، اس کی جھول کو بھی صدقہ کردیے کا حکم ہے۔ اور یہاں قصائی کو دیے جیں، یہ بھی اپنی قربانی برباد کرنے والی بات ہے، اور بہت سارے لوگ اپنی قربانی کی کھری ہوئی گاڑیاں کرتے وزبانی کی کھری ہوئی گاڑیاں کرتے ہیں، ان کو شرعی مسائل کا علم ہی نہیں اور پچھلے دنوں تو قربانی کی تھری ہوئی گاڑیاں جھین لی گئی، قبر کا نتیجہ تو قبر ہی کی شکل میں ہوئی۔ آدی اپنے سر پر قبر اٹھائے گا تو پھراس کا نتیجہ تو قبر ہی کی شکل میں ہوگا۔

ہمارے حضرت مولانا رومی ٌ فرماتے ہیں کہ ایک بے ادب جو ہوتا ہے وہ تنہا

ا پنا برانہیں کرتا بلکہ جہان کو آگ لگا دیتا ہے، اور پھر آگ اس اکیلے نے لگائی جلتے اس میں سارے ہیں، یہ کراچی میں پچھلے دنوں جو پچھ ہوا کیا خیال ہے؟ یہ گولیاں اور بندو قین نہیں تھیں، یہ ہمارے اعمال کی آگ تھی اور یہ بدعملیوں کی آگ جب لگتی ہے تو پھر بڑوس کے ساتھ والے بڑوی کو بھی کپڑ لیتی ہے وہ تو پچھ نہیں دیکھتی۔

#### بعقل حكمران:

اب ہمارے بررچمبر جوعقل کل ہیں کیونکہ جو برسر اقتدار آجائیں نا! جس کی حکومت ہو وہ یہ مجھتا ہے کہ ساری دنیا کی عقل مجھے دے دی گئی ہے، باتی سارے بے وقوف ہیں، کسی کو کسی کے مسئلہ پر بولنے کا حق نہیں کیونکہ ان کے پاس تو عقل نہیں، عقل تو صرف ہمارے پاس ہے۔

### بدعملیوں کی آگ کا علاج:

اب یہ ہے چارے ہراساں ہیں، پریشان ہیں کہ فلال کو پکڑو، فلال کو اندر کرو، یہ مسئلہ کا حل نہیں ہے، اپنی بدعملیوں کے ذریعہ جوتم نے آگ لگائی ہے اس کو تو ہہ ہے بچھاؤ، اس انتقام کی آگ سے یہ آگ مزید پھیلے گی کم نہیں ہوگی، تم نے مسئلے کا حل بھی غلط تلاش کیا ہے، جس کو چاہا پکڑ کر اندر کردیا، اس سے کیا تم سجھتے ہو کہ زخم پر مرہم لگ جائے گا؟ یہ آگ جو لگی تھی بچھ جائے گی؟ نہیں! بلکہ اور شدت کے ساتھ بھڑ کے گی اور پھر ایسا نہ ہو کہ اس کا لاوا تمہیں بھی بھسم کرڈالے اور قوم کو بھی بھسم کرڈالے۔ عجائبات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی کی شان ہے جو طاغوتی قوتوں اور ممارے دشمنوں کی گھ پتلیاں بنی ہوئی ہیں، وہ ہمارے برسر اقتدار ہیں، وہ ہمارے اور کو کو بھر ان کو حکومت کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے جو تے کھانے کے لئے خود ان کو محکومت کر رہے ہیں اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم نے جو تے کھانے کے لئے خود ان کو اپنی ہوگا۔

### زنانه عقل کیا گل کھلائے گی؟

کوثر نیازی نے بےنظیر کی حمایت میں ایک مضمون لکھا تھا۔ جس میں اس نے لکھا تھا کہ مستثنیات کے طور پر ہی فرض کرلو کہ بے نظیر کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے، علم زیادہ دیا ہے، فہم زیادہ دیا ہے، دوسرے لوگ اس کے مقابلے میں نہیں آتے تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا اور وہ رسالہ حصیب رہا ہے، ''بینات'' میں بھی آرہا ہے، میں نے لکھا کہ جناب کی ممدوحہ کی عقل خداداد کا میں بھی قائل ہوں، اس لئے کہ بیرسارے لغاری، مزاری، چیمے، چھے، وثو، ٹوانے اور نیازی پیہ سارے اس کی زلف کے اسیر ہیں۔قرآن نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے کہ تمہارا مكر بہت بڑا ہے، شيطان كا مكر، الله كى نظر ميں كمزور ہے، مگر عورتوں كا مكر برا ہے، معلوم ہوا کہ بیراس سے بھی ڈبل ہے، اور آخر میں میں نے لکھا تھا کہ اس پر میرا رسالہ ختم ہوا کہ بیرزنانہ عقل ملک وملت کے حق میں کیا گل کھلائے گی؟ اس کا انتظار کرو! پیرسالہ (عورت کی حکمرانی) چھیا ہوا موجود ہے، زنانہ عقل ہی پیسارے گل کھلا رہی ہے، جوتوم مرد وعورت کے درمیان امتیاز کرنا بھول جائے، اس قوم کا کیا انجام ہوگا؟ جہاں مرد مرد نہ رہے، عورتیں عورتیں نہ رہیں، وہاں اخلاق اور اقدار کا کیا يو حصا؟

## ایدهی اور قربانی کی کھالیں:

تو بھائی! قربانی کی کھالیں بھی اپنی جگہ پر خرچ کرو، ایدھی ٹرسٹ کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایدھی والوں کو پہنچادو، پچھلے دنوں اخبار میں آیا تھا کہ ایدھی کی چندہ کی رقم میں سے جو رقم بنک میں جمع ہے اس کے سود کو خرچ کرتے رہتے ہیں، تمہاری زکوۃ وصدقات کی رقوم بنک میں جمع ہیں (ایدھی والوں کی) اور اس کا سود خرج کرتے رہتے ہیں، اب تمہاری عبادت پوری ہوگی؟ مکمل

ہوگی؟ سوچ لو! اپنے نفع اور نقصان کوخود سوچو، تو جو ادارے اور جو تنظیمیں اس قتم کے کھیلے کرتی ہیں، یا جو نا قابل اعتاد ہیں، جن کے دین یا دیانت پر اعتاد نہیں کیا جاسکتا ان کو اپنی قربانی کی کھالیس نہ دو اور ختم نبوت کے لئے تو میں کہا کرتا ہوں کہ اس کو اپنی قربانی کی کھالیس دو، بس اس پرختم کرتا ہوں۔
وراخر و حورانا (ال الحدر الله ورب (العالميس

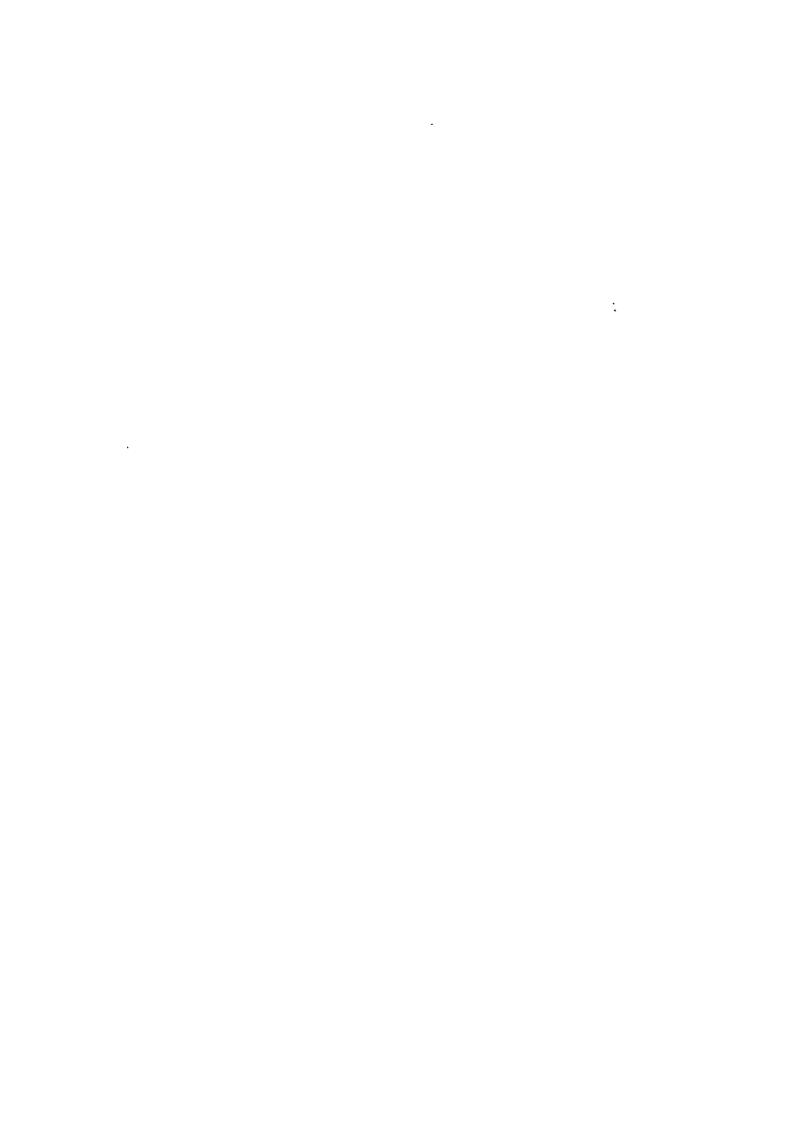

# صوفیا کے اخلاق

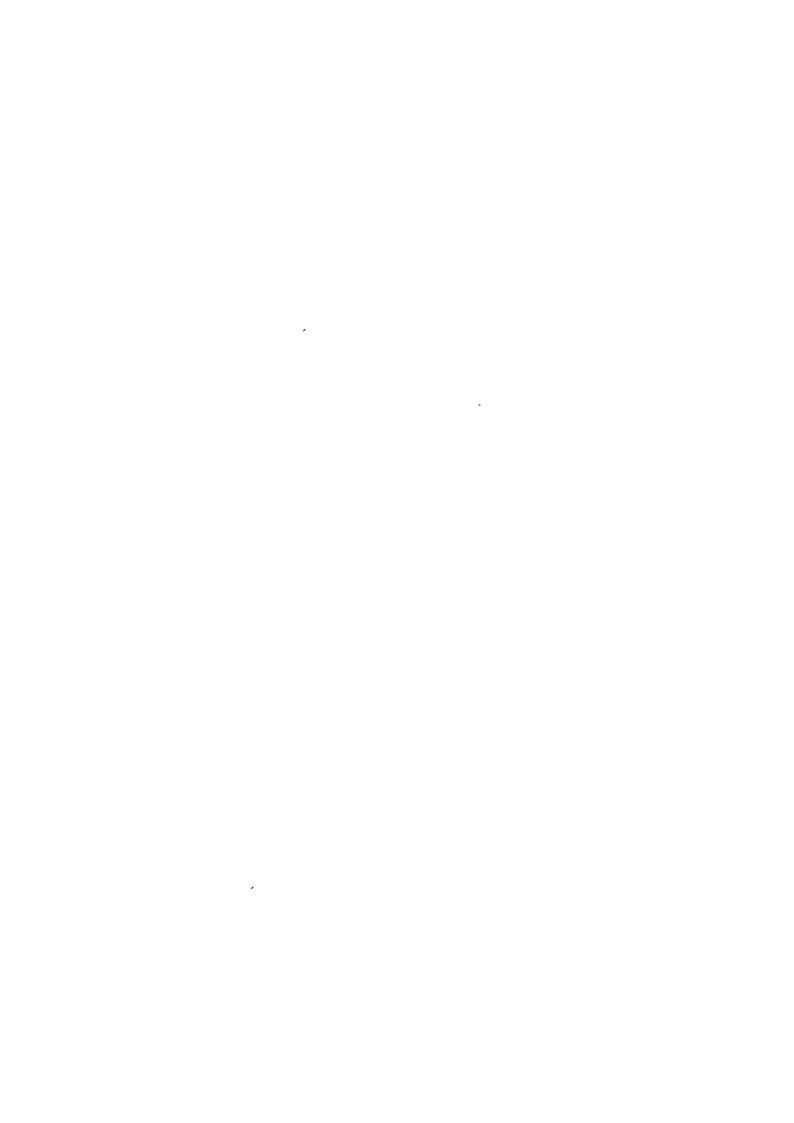

#### بعم الله الإحس الرحيع الحسرالله وملاك على حباده الازين الصطفى!

صوفیا کے اخلاق کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، فرماتے ہیں کہ صوفیا کے اخلاق میں سے ایک ہے: لڑائی جھگڑا نہ کرنا اور حق کے بغیر غصہ نہ کرنا، حلم اور بردباری اور برداشت سے کام لینا، بہضمون مخضر سا دوسرے عنوانات کے تحت پہلے بھی آ چکا ہے۔

#### انسان کے اندرموجود دوقو تیں:

غصہ کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ حق تعالیٰ شانہ نے انسان کی حفاظت کے لئے اس کے اندر دوقو تیں رکھی ہیں۔ ایک قوت وہ ہے جو منافع کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کا نام حرص ہے۔ اور دوسری قوت وہ ہے جو اس سے مضرتوں کو دور کرنا چاہتی ہے، اس کا نام غضب اور غصہ ہے۔ جب بھی انسان کو کوئی چیز ایسی پیش آتی ہے جو طبیعت کے لئے ناگوار ہوتو یہ قوت کوئی ہے اور مدافعت کرنا چاہتی ہے اس قوت کو غصہ آنا کہتے ہیں۔

اب اگریدی پر ہو پھرتو یہ ٹھیک ہے اور اگر ناحق پر ہوتو غلط ہے۔ یہاں پر

دو باتیں قابل ذکر ہیں۔

#### غصہ کے بارے میں دو باتیں:

ایک بید کہ: جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو اگر ضرورت ہو گفتگو کی تو آدمی بحث کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اور اگر ضرورت ہو ہاتھ استعال کرنے کی تو دست درازی کرتا ہے، مار پٹائی کرتا ہے، بیساری انتقام کی شکلیں ہوتی ہیں، اور اگر وہ بھی نہیں کرسکتا، بیبھی نہیں کرسکتا تو پھرایک تیسری کیفیت پیدا ہوتی ہے یعنی دل کی رنجش، دل سے آدمی رنجیدہ ہوتا ہے اور جو شخص اس کو نقصان پہنچا تا ہے یا اس کے خلاف رنجش رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، نیش کرتا ہے اور بیساری صورتیں ہیں اس ای ایک انتقام کی، اور پیدا ہوتی ہیں اس توت سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں جس کو مدافعت کی قوت کہتے ہیں، اس کا نام غصہ رکھ لیجئے۔

اور دوسری میہ بات بھی ذہن میں رہنی جاہئے کہ حق تعالی شانہ نے انسان کے اندر جو فطرتی اخلاق رکھے ہیں ان کوختم نہیں کیا جاسکتا، اب اگر غصہ انسان میں فطری ہے بیتو آئے گا، اس کونہیں د باسکتے لیعن ختم نہیں کر سکتے، مارنہیں سکتے۔

#### ایک فطری بات:

اورکسی چیز کی چاہت و رغبت اور حرص بیکھی ایک فطری چیز ہے، انسان کی فطرت کے اندر رکھی گئی ہے، اس کا بھی پوری طرح قلع قبع کرناممکن نہیں ہے، البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ ایک چیز میرے نزدیک قیمتی ہے میں اس کی حرص رکھتا ہوں، آپ کی نظر میں وہ چیز قیمتی نہیں ہے آپ کو اس کی کوئی حرص نہیں ہے، یہ بات تو علم پر بنی ہے۔ میں وہ چیز قیمتی نہیں ہے آپ کو اس کی کوئی حرص نہیں ہے، یہ بات تو علم پر بنی ہے۔ درولیش و شیخ الاسلام کا قصہ:

ایک دفعہ ایک بادشاہ، ایک درویش سے ملنے کے لئے گئے، بادشاہ کے

ساتھ ان کے شخ الاسلام بھی تھے، ہیں نے پہلے ایک موقع پر بتایا تھا کہ ہمارے طبقہ میں حسد بہت ہوتا ہے، یہ خاص مولوی، قاری بے چاروں کی بیاری ہے، مولوی حسد لیعنی ایک دوسرے پر جلنا، (اس کا یہ مطلب نہیں کہتم لوگ اس سے بالکل پاک ہو)۔ میرا مطلب یہ ہے کہ علماً میں یہ چز بہت زیادہ پائی جاتی ہے سوائے ان کے کہ جن کی میرا مطلب یہ ہوگئ ہو، اللہ تعالی کے کسی بندے کی خدمت میں، صحبت میں بیٹھنے سے نفس کا تزکیہ ہوگیا ہو، ان کی بات دوسری ہے، ہم اپنے جیسوں کی بات کر رہے ہیں، تو بادشاہ کے ساتھ ان کے شخ الاسلام مولوی صاحب بھی تھے، بادشاہ نے اس بزرگ کی تعظیم کی، بڑا اکرام کیا، مولوی صاحب جل گئے، آخر میں بادشاہ نے ایک تھیلی اس بزرگ کی تعظیم کی خدمت میں چیش کی، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ: میں اس کو کیا کروں گا؟ آپ کی خدمت میں چیش کی، وہ بزرگ فرمانے لگے کہ: میں اس کو کیا کروں گا؟ آپ لوگوں پر تقسیم کرد ہوئے، ضرورت مندوں کو دے دیجئے۔ یہ استغنا ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگوں پر تقسیم کرد ہوئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی عظمت اور بھی بردھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی عظمت اور بھی بردھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی عظمت اور بھی بردھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی کہنے اسے بادشاہ کی نظر میں اس بزرگ کی عظمت اور بھی بردھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی بردھ گئی، مولوی صاحب پہلے ہی مجرے بیٹھے تھے، فوراً حدیث پر ھی

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَهُوُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَهُومُ الْبُنُ آدَمَ وَيَشُبُّ فِيْهِ اِثْنَانِ: اَلْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ الْبُنُ آدَمَ وَيَشُبُّ فِيْهِ اِثْنَانِ: اَلْحِرُصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرُصُ عَلَى الْعُمَرِ." (مَثَلَوْة ص:٣٣٩)

ترجمہ: "فرمایا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کہ:
آدی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دوخصلتیں اس میں جوان ہوتی رہتی
ہیں (جوں جوں بوڑھا ہوتا ہے اسی نسبت سے بیددو چیزیں اس
میں جوان ہوتی رہتی ہیں): ایک مال کی حرص اور دوسری کمی عمر
کی حرص۔"

مولوی صاحب کا مطلب سے تھا کہ سے جوتم انکار کررہے ہو محض ریا کاری

ہے، ورنہ حرص تہارے اندر بھی موجود ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: آ دمی بوڑھا ہوتا رہتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ بزرگ سمجھ گئے، جب مولوی صاحب نے بیہ حدیث پڑھی تو اس بزرگ نے فرمایا کہ: مولوی صاحب! جوان وہ ہوا کرتا ہے جو پیدا ہو، اللہ کاشکر ہے کہ بیہ دو چیزیں یہاں پیدا بی نہیں ہوئیں، جوان کیا ہوتیں؟ اللہ کا احسان ہے کہ بیہ دو چیزیں ہمارے دل میں پیدا بی نہیں ہوئیں، پیدا ہوتیں تو جوان ہوتی ناں! اور پھر فرمایا اگر اجازت ہوتو ایک حدیث میں بھی سنادوں!

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشادگرامی ہے:

"الُّعُلَمَاءُ أَمَنَاءُ الرُّسُلِ مَا لَمُ يُخَالِطُوا السُّلُطَانَ، فَإِذَا خَالُوا السُّلُطَانَ وَ دَاخَلُوا الدُّنيَا فَقَدُ خَانُوا الرُّسُلَ، فَإِذَا خَالُوا الرُّسُلَ، فَاحُذَرُوهُمُ!" (كُرْ العمال ج:١٠ مديث:٣٩٥٣)

ترجمہ: ..... "علما کر سولوں کے امین ہیں بشرطکیکہ بادشاہوں سے مل کر نہ رہیں، ان سے خلا ملا نہ رکھیں اور دنیا میں نہ گھیں، لیکن جب وہ بادشاہوں سے میل جول کرنے لگیں، خلط ملط کرنے لگیں تو وہ رسولوں کے خائن ہیں، ان سے بچو!" بادشاہ، شنخ الاسلام سے کہنے لگا کہ: اور چھیڑو!

ایک اور روایت میں ہے:

"اِذَا رَأَیْتَ الْعَالِمَ یُخَالِطُ السَّلْطَانَ مُخَالَطَةً

کَثِیْرَةً، فَاعْلَمُ اَنَّهُ لِصَّ. " (کزالعمال ج:۱۰ حدیث:۲۸۹۷)

ترجمہ: "جب کسی عالم کو بادشاہ سے زیادہ خلا ملا

کرتا ہوا دیکھے تو جان لے کہ یہ ڈاکو ہے۔ "

تو میں نے عرض کیا تھا یہ بات عام طور پر ہمارے طبقہ میں ہوتی ہے، اس پر

بات آگئ تھی کہ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے پچھ بندے ایسے ہوں جن میں یہ چیزیں پیدا ہی نہ ہوں، تو یہ ہوسکتا ہے۔ گر میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آسکتی کہ پچھ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے بھی ہوسکتے ہیں جوان چیزوں سے مبرا ہوں۔

اوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی بغیر غرض کے بھی کام کرسکتا ہے:

ایک فتوے کے سلسلے میں، معلوم نہیں کہ ابوظہبی سے یا سعودی عرب سے، مجھے خط ملا ہے، جو بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں بردی تفصیل کھی ہوئی تھی، اس میں لکھا تھا کہ بیامریکی ڈالر جو سعودی تھیلیوں میں مل رہے ہیں ناں! بیفتوی ان کی برکت ہے۔

میں نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ صحیح فرماتے ہیں، اس سے زیادہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں آبی نہیں سکتی کہ اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی منفعت اور لا کچے کے اللہ تعالی کے دین کی بات بتاتے ہیں۔

شیخ سعدیؓ کے بقول:

موحد که برپائے ریزی ذرش که فولاد ہندی نہی برسرش امید و حرمانش نه باشد زکس ہمین است بنیادِ توحید بس

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کو ایک مانے والاتم اس کے پاؤں پر سونے کی اشرفیوں کی تھیلیاں ڈال دو یا تلوار اس کی گردن پررکھ دو، کوئی چیز اس کوحق کہنے سے مانع نہ ہوگی، اس کی امید اور اس کا خوف صرف ایک سے ہیں اور اس کا نام توحید ہے۔''

#### حرص و ہوا کے سیلاب میں ...:

توحید کی یہی بنیاد ہے، جہاں حرص و ہوا کا سیلاب بہدرہا ہواورلوگ بے دست و یا ہوکر اس میں بہدرہے ہوں، وہاں کسی کی عقل میں آسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کست و یا ہوکر اس میں بہدرہے ہوں، وہاں کسی کی عقل میں آسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جو بغیر خواہش اور بغیر کسی منفعت کے کوئی بات کہیں اور ان کا نعرہ وہی ہو جو انبیا کرام علیہم الصلاة والسلام کا نعرہ تھا؟ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

"وَمَا اَسُئَلُكُمُ عَلَيْهِ مِنُ اَجُرٍ اِنَ اَجُرِى اِلَّا عَلَى اَجُرِى اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ." (الشراء:١٠٩)

یعنی میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا معاوضہ صرف ایک اللہ کے ذمہ ہے، جو پچھ کہتا ہوں تم سے پچھ وصول کرنے کے لئے نہیں لہتا۔

## فیمتی اور بے قیمت کا معیار!

تو میں عرض کررہا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک چیز کی مجھے رغبت ہو، اس لئے کہ میری نظر میں وہ کی میری نظر میں وہ فیمتی ہے اور آپ کو رغبت نہ ہواس لئے کہ آپ کی نظر میں وہ فیمتی نہیں ہے۔ حرص ورغبت تو قیمتی چیز کی ہوتی ہے، جو چیز آ دمی کی نظر میں بے قیمت ہواس کی وہ حرص نہیں رکھتا، جبیما کہ مشکوۃ شریف میں حدیث ہے:

"مَرَّ (رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِجَدِي اَسَكِّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاخَذَ بِإِذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ بِدِرُهَمٍ؟ فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ اَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ وَمَا نَصُنعُ بِهِ؟ قَالَ: تُحِبُّوُنَ اَنَّهُ لَكُمُ؟ قَالُوا: وَاللهِ! لَوُ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيُهِ لِلَانَّـهُ اَسَكِّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: فَوَاللهِ! لَلدُّنْيَا اَهُوَنُ عَلَى اللهِ مِنُ هَاذَا عَلَيْكُمُ!"

(صحیح مسلم ج:۲ ص:۷۰۷)

ترجمہ: "'آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بری کے مرے ہوئے بچ پر ہوا، جو کن کٹا بھی تھا، صحابہ ساتھ تھے، آپ نے اس کا کان پکڑ لیا (اس حدیث پر امام ابوداؤڈ نے باب باندھا ہے، ''باب الوضومن مس المیتہ'' (ابوداؤد ج: المعنی مردارکو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹوٹنا اور وضوکرنا لازم نہیں آتا) اور فرمایا: تم میں کون ہے جو ایک درہم دے کر اس کو خرید لے؟ صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ کن کٹا ہے اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی کوئی نہ لیتا، اس میں عیب تھا، اب تو یہ مرا ہوا اور مردار ہے اب اس کوکون لے گا؟ فرمایا کہ: جس قدر یہ مردار تمہاری نظر میں ذلیل اور حقیر ہے اللہ تعالی کی نظر میں پوری دنیاس سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہے۔''

اب الله تعالیٰ کے جس بندے کی نظر بصیرت صیح ہوگئ ہو اور دنیا واقعتا اس کی نظر میں ذلیل اور حقیر ہوگئ ہو وہ اس کی رغبت کیوں کرے گا۔

نمازی قیمت معلوم نہیں اس لئے دل نہیں لگتا:

ہمارے لوگوں کو تکلیف ہے کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا، شبیج و ذکر میں دل نہیں لگتا، شبیج و ذکر میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، اصل میں ان چیزوں کی دل میں قیمت نہیں ہے۔ کہ محصی یوں نہیں کہا کہ کھانے میں دل نہیں لگتا، مولوی صاحب کوئی علاج بتاؤ، کھانا کھانے بیٹھتا ہوں تو دل کھانے بیٹھتا ہوں تو دل نہیں لگتا، دوستوں کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو دل نہیں لگتا اور جتنی لغویات میں ہم

مصروف ہیں اس میں دل نہیں لگتا، یہ بھی سی نے شکایت نہیں کی۔ اس لئے کہ ان چیزوں کی منفعت سامنے ہے۔ نماز کی، روزے کی، زلوۃ کی، تلاوت کی، ذکر کی اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی قیمت معلوم نہیں ہے، دل کیوں لگے گا؟ رغبت اس چیز کی ہوتی ہے، اس کی قیمت سامنے ہوتی ہے۔

اہل اللہ کو دنیا کی قیمت معلوم ہے اس لئے ان کوحرص نہیں ہوتا:

الله کی نظر میں دنیا ہے قیمت ہے، ان کو اس کی حرص نہیں اور نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! الله کی نظر میں دنیا ہے قیمت ہے، ان کو اس کی حرص نہیں اور نعوذ باللہ! ثم نعوذ باللہ! ثم مرص تارہ کی دین اور دین کی باتیں ہے قیمت ہیں، اس لئے ہمیں اس کی حرص نہیں، آن عرض یہ کر رہا تھ کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آدمی کوکسی چیز کی اہمیت معلوم نہ ہو، اس لئے اس کی حرص ہوتی ہے آدمی اس نے تمام وسائل اس لئے اس کی حرس نہ ہو، کیکن جس چیز کی حرص ہوتی ہے آدمی اس خی تمام وسائل جو تھونک کر بھی اس چیز کی حرص ہوتی ہے آدمی اس چیز کو حاصل کرنا چا ہتا ہے۔

وفع مصرت کے لئے بورے اسباب استعال کرنے کی وجہ:

اور بالکل یہی قصہ ہے مطرت کے دفع کرنے میں بھی، بیچ کے سامنے سانپ رکہ دو، اس کے خوش نما نقوش اس کو بہت اچھے لگیں گے، فوراً پکڑنے کی کوشش کرے کا کیوننداس کو پنة نہیں ہے کہ بیسانپ ہے، اس لئے شیخ عطار فرماتے ہیں کہ:

زہرے ایں مارے منقش قاتل است

لیعنی اس نقتوں والے منقش سانپ کا زہر قاتل ہے۔ جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں سے بتہ نہ ہو کہ میضرر رسال ہے اس وقت ہے۔ ہماری اندر کی قوت مدافعت بیدار نہیں ہوگی، سوتی رہے گی، کچھ نہیں کہے گی، لیکن جوں ہی معلوم ہوا کہ میہ ضرر رسال ہے تو اس سے بیخے کے لئے اپنی پوری طافت خرج کردے گی اور وجود

کے پورے لشکر کواس کے لئے استعال کرلے گی، اس کوغضب کہتے ہیں۔ لڑائی کے اسباب:

پھر جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کے تین درجے ہیں، اگر ہاتھ استعال کرسکتا ہے تو ہاتھ کو استعال کر سے گا اور یہ ہوتو ہاتھ کو استعال کر سے گا، زبان استعال کر سے گا اور یہ نہیں کرسکتا تو پھر کم از کم دل میں برا سمجھے گا ہی، تو یا تو مارکٹائی ہوگی، یہ نہ ہوتو لڑائی جھگڑا ہوگا، کیونکہ دل پر تو کسی کا پہرانہیں جھگڑا ہوگا، یہ بھی نہ ہوتو کینہ اور بغض تو ضرور ہی ہوگا، کیونکہ دل پر تو کسی کا پہرانہیں بٹھایا جاسکتا، تو معلوم ہوا کہ جوش انتقام کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے۔

غصه رکھوالا ہے:

آپس میں جولوگ لڑتے ہیں یا بحث و تکرار کرتے ہیں بیے شروع ہوتا ہے جوش انتقام اور غصہ کی بنا پر اور ہماری شریعت نے جیسا کہ میں پہلے بھی بناچکا ہوں میہ بنایا ہے کہ بیہ کتا ہے، تمہارے گھر پر پاسبانی کے لئے رکھا ہوا ہے، بیغصہ جو ہے نال غصہ، مید گھر پر پالا ہوا کتا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو آئے تو مالک کو بتانے کے لئے اس کو ضرور بھونکنا جا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی چور ڈاکو آئے تو مالک کو بتانے کے لئے اس کو ضرور بھونکنا جا ہے، کسی اگر یہ ہر ایک کو کا ثنا پھرے تو پھر معلوم ہوا کہ کتا باؤلا ہوگیا ہے اور باؤلے کئے کو شوٹ کردیا کرتے ہیں، گولی مار دیا کرتے ہیں۔

غصه کی زیادتی جنون کی علامت ہے:

اگرہم ہرایک سے لڑائی کھڑائی کرتے پھریں، اس میں دوست اور وشمن کی کوئی تمیز نہ کریں، اس میں دوست اور وشمن کی کوئی تمیز نہ کریں، کھی ماں پر غصہ آرہا ہے، کھی باپ پر آرہا ہے، کھی بہن پر آرہا ہے، کھی بہن پر آرہا ہے، کھی بڑوس والوں پر آرہا ہے اور کھی دوست پر آرہا ہے، تو معلوم ہوا کہ بید کتا پاگل ہوگیا ہے، اتن عقل تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو بھی عطا فرمائی ہے کہ مالک ہو یا گھر کا کوئی اور فرد ہواور وہ اس کے پاس سے گزرے تو وہ دم ہلانے لگتا ہے، اس کو بھونکتا نہیں ہے۔

## قوت غصبیہ دفع مضرت کے لئے ہے:

تو ہمارے اندر جو غصے کی قوت رکھی گئی ہے اس کا مقصد بھی مصرات کی مدافعت کرنا ہے، لیکن یہ ہیں کہ ہر جگہ بھڑ کتا پھرے۔ تول کرکے دیکھو کہ تمہیں جو مصرت پہنچ رہی ہے اس کے مقابلے میں کوئی منفعت بھی مل رہی ہے کہ نہیں، دونوں کا موازنہ کرو۔

#### والدین کے غصہ کی منفعت:

اب والدین جھڑ کتے ہیں، اپنے بچے کو ڈانٹنے ہیں، بچہ غصہ ہوتا ہے، بے وقوف ہے، والدین کا نقیحت کرنا اس کی منفعت اور ذرا تھوڑا سا اس کو ڈانٹنے کی جو تکلیف ہوئی ہے وہ مضرت، ان دونوں کا مقابلہ کرو کہ کس کا پلیہ بھاری ہے؟

شخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا کمتب میں پڑھنے کے لئے بھایا اور چاندی کی شختی بناکر دی، اس پرسونے کے حروف سے بیالفاظ لکھ کر دیے:
''جورے استاذ بہ از مہر پدر'' استاذ کاظلم اور استاذ کی شختی باپ کی شفقت سے بہتر ہے۔
قاری صاحب نے ایک بچ کے طمانچہ مار دیا، گھر کے لوگ آگئے، عورتیں تک آگر بے چاری کو سنے دیتی ہیں، اچھا بھائی! تمہاری خوثی، تمہارا بی غصہ بھڑ کنا چاہئے تھا، پہلے مقابلہ کر لیتے کہ اس منفعت اور اس مضرت کے درمیان میں نسبت کیا ہے؟ بلہ کس کا بھاری ہے؟ ایک طرف منفحت ہوں میں ہے اور ایک طرف منفرت بھی ہے، تو دونوں میں بھاری ہے؟ ایک طرف منفحت کا پہلو بھاری ہے اور ایک طرف منفحت کا پہلو بھاری ہے اور منفحت کا پہلو بھاری ہے اور منفحت کا بہلو بھاری ہو تھراس یہ بھو کو کہ ہونا ہیہ ہو تھا کی بات ہے۔

جیسے تمہارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، بڑا معزز مہمان اور کتا اس کو بھونکتا ہے، بڑا معزز مہمان کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہے، بے عقل ہے، جانتانہیں ہے کہ ان مالکوں کا اس مہمان کے ساتھ کیا تعلق ہے،

یہ ان مہمانوں کو بھی شمن سمجھ رہا ہے اور دشمن سمجھ کر بھونکتا ہے، بیہ تو میں نے غصے کے بارے میں پچھ تفصیلات ذکر کیں۔

#### مامور وممنوع غصه:

اب جو بات حضرت فرما رہے ہیں اس کی تشریح کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ: صوفیا کے اخلاق میں سے ہے لڑائی جھڑے کو چھوڑ دینا اور غصے کو چھوڑ دینا، مگر حق کے ساتھ یعنی اگر کسی حق بات پر لڑائی جھگڑے کی نوبت آئے یا غصہ کی نوبت آئے اور عصہ کی نوبت آئے تو چھرتو وہ دوسری بات ہے، غصہ ہونا چاہئے آدمی میں، لیکن غصہ اپنی ذات کے لئے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی خاطر ہونا چاہئے، غضب فی اللہ ہونا چاہئے، غضب لنفسہ اپنی ذات کے لئے نہیں، غصے کے گلے میں رضائے اللی کی زنجیر باندھ دو کہ اللہ تعالی کی رضا کے لئے غصہ ہو، اللہ تعالی کی رضا کے بغیر نہ ہو۔

## غصه حدود اللدتو ڑنے پر ہو:

ام المؤمنين حضرت عائشه رضى الله عنها ارشاد فرماتى بين:
"وَمَا انْتَقَمَ رَسُبُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِنَفُسِهِ إِلَّا أَنُ تُنْتَهَكَ حُرُمَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. " صحما

(صحیحمسلم ج:۲ ص:۲۵۲)

ترجمہ: "" تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیا، (کوئی کچھ کہنا رہے، انتقام نہیں لیا، کی حدودکو توڑا جاتا، یعنی اللہ تعالی کی حدودکو توڑا جاتا، یعنی اللہ تعالی کی قائم کی ہوئی حدول کو توڑا جاتا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا اور ایسا غصہ آتا تھا کہ کوئی اس کا سامنا نہیں کرسکتا تھا۔"

قریش کی ایک عورت نے چوری کرلی تھی، جس کا نام فاطمہ تھا، اب قریش نے کہا کہ: اگر اس خاتون کا ہاتھ کٹ گیا تو برسی بدنامی ہوگی کہ قریش کی خاتون کا ہاتھ کٹ گیا، یہ قریش کے لوگ چور ہیں، اتنا بڑا خاندان! اور الی بدنامی؟ اور لوگ بھی ایسے بے وقوف ہوتے ہیں کہ ایک کافعل پوری قوم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو بردی بدنامی ہوگی، اس لئے ایبا کرو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کرو که اس عورت بر حد جاری نه کریں، سزا جاری نه کریں،کین حضور اکرم صلی الله علیه وسلم سے کہنے کی جرأت کس کو ہو؟ انہوں نے سوچا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی لاڈ لے اور پیارے ہیں، ان سے کہا جائے، وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں عرض کریں، حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ نوجوان سے تھے، یہ ہی کوئی سولہ سترہ سال کی اس وقت ان کی عمر ہوگی اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کو بہت محبوب تھے، حضرات حسن وحسین رضی الله تعالی عنهما جیسی ان ہے محبت فرماتے تھے، چنانچہ حضرت اسامیہ کو کہا گیا اور حضرت اسامی تو چونکہ بھولے بھالے نوجوان تھے، کم عمری کی وجہ سے ان باتوں کو سمجھتے نہیں تھے، انہوں نے جاکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سفارش کردی، آپ صلی الله علیه وسلم کا اس بات کوسننا تھا کہ چہرہ مبارک سرخ ہوگیا اور گرج کر فرمایا: "أَتَشُفَعُ فِي حَدٍّ مِّنُ حُدُودِ اللهِ؟" (مَثَكُوة ص:١١٨) تو الله تعالى كي حدود مين سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا: بنو اسرائیل اسی لئے ہلاک ہوئے کہان میں جب کوئی شریف آ دمی، جب کوئی کمزور آ دمی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو اس برسزا جاری کردیتے تھے اور جب کوئی برا آ دی جرم کا ارتکاب کرتا تھا تو سزا جاری نہیں کرتے تھے۔

#### ہارے ہاں دوہرا معیار:

ہمارے ہاں بھی یہی ہورہا ہے ناں؟ ہاں یہی ہورہا ہے، پھر ہلاکت میں کیا شہہ ہے؟ اگر کوئی بے چارہ غریب آدمی کوئی جرم کرلے اس کی بھی تا ویل بھی ہوگئی ہے، لیکن ہم تا ویل نہیں کریں گے، کبھی کوئی غلط فہنی ہوگئی، اس کی بھی تا ویل نہیں کریں گے، اوراس غریب پر ایک ایک گزئی زبان ہم میں سے ہرایک کی کھلی ہوئی ہوگی، چلو اس نے جرم کیا، سزا مل جائے گی، جھے اور آپ کو اس کے بارے میں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں بھائی! میرا اور آپ کا کیا قصہ ہے اس میں؟ لیکن نہیں ہم میں سے ہرایک آدمی کی ایک گز زبان باہر لگی ہوئی ہوگی اور پورے محلے میں جہاں جہاں تک معلوم ہوگا ہرایک آدمی کی ایک گز زبان باہر لگی ہوئی ہوگی اور پورے محلے میں جہاں جہاں تعلق ہے؟ صرف اس لئے کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، جس آدمی کو بات نہیں کرنی تعلق ہے؟ صرف اس لئے کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، جس آدمی کو بات نہیں کرنی چاہئا وہ بھی کرتا ہے، بھائی! اس سے جرم ہوا اور قانون نے اس کو پکڑ لیا، سزا مل جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کیوں بولتے ہو؟ اور کیوں تبھرے کرتے ہو؟ میں یہ پو چھنا جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کیوں بولتے ہو؟ اور کیوں تبھرے کرتے ہو؟ میں یہ پو چھنا جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کیوں بولتے ہو؟ اور کیوں تبھرے کرتے ہو؟ میں یہ پو چھنا جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہار سے جرم ہوا اور گانون نے اس کو پکڑ لیا، سزا مل جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہار سے جرم ہوا اور گانوں تبھرے کرتے ہو؟ میں یہ پو چھنا جائے گی بس ختم ،تم بھی میں کرتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہار سے جرم ہوا اور کیوں تبھرے کرتے ہو؟ میں یہ یہ چھنا ہوں کہ قیامت کے دن یہ تمہار سے جرم کیں آئیں گیں گی ہیں گیا ہوگی ہوں کو بی تبھرے کیں کی ہو گیں کہاں کیں گیا ہوگی ہوگی ہو گی ہو گی ہیں گیں کرتا ہو گیا ہو گیا ہوگی ہو گی ہو گی ہو گیں گیا ہو گیا ہو گیا ہو گیا ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گی ہو گیا ہو گیں گیں گیں گیا ہو گیا ہو گی ہو گیا ہو گیا

اورا گرکوئی بڑا آدمی جرم کرلیتا ہے تو سب اس کی تا ویل کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اور عدالت تک پہنچ کر اس جج کورشوت بھی دینی پڑے تو سزا کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہلاکت میں کیا شبہ ہے؟ تو بھائی! غصہ لللہ فی اللہ ہونا چاہئے، آئخضرِت صلی اللہ علیہ وسلم کوغصہ اللہ کی خاطر آتا تھا، اینی ذات کے لئے نہیں۔

#### صوفياً کے اخلاق:

تو صوفیا کے اخلاق میں سے یہ ہے کہ جو چیز اپنے خلاف جاتی ہو، اس کوتو برداشت کرتے جاؤ، اس کو حلم کہتے ہیں اور جو چیز دین کے خلاف جاتی ہوتو اللہ کے کئے غصہ کرو، یہ الغضب للداور الغضب فی اللہ کہلاتا ہے، محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، غصہ بھی اللہ کے لئے ہو، کسی سے محبت رکھو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھواور کسی سے بغض رکھوتو وہ بھی اللہ کی خاطر رکھو۔ یہ ایمان کا بہت او نیچا منصب ہے۔

اونيجا مقام:

المخضرت صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمات بين:

"مَنُ اَحَبَّ لِلَّهِ وَاَبَغَضَ لِلَّهِ وَاَعُطَى لِللهِ وَاعُطَى لِللهِ وَمَنعَ لِللهِ فَاللهِ وَمَنعَ لِللهِ فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإِيْمَانَ." (مَثَلُوة ص:١٣)

ترجمہ: ..... جس نے محبت رکھی تو اللہ تعالیٰ کے لئے، بغض رکھا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، نہ ویا تو اللہ تعالیٰ کے لئے، نہ ویا تو اللہ کے لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا۔ ''
دیا تو اللہ کے لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کرلیا۔''
ورکم وجو (ف) (ف) والعمر اللم ورب والعالمیں

# ايثارومواسات

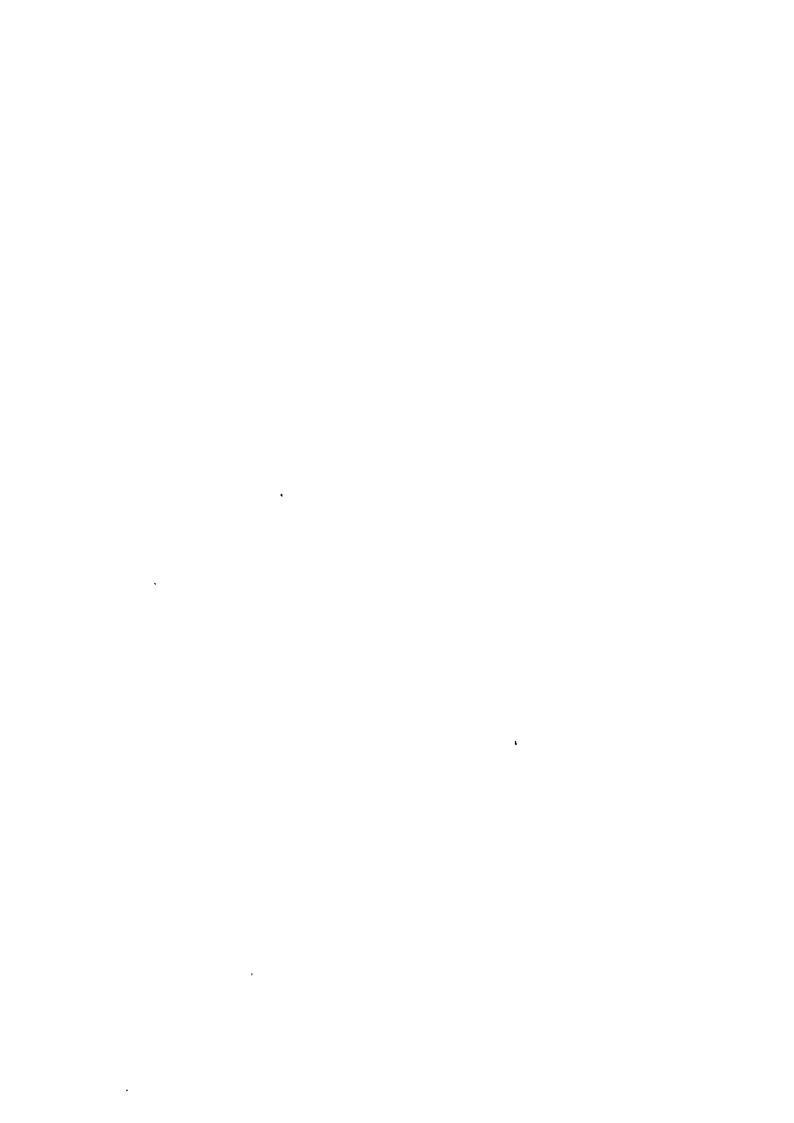

بدم (للنم (لرحمن (لرحمن الرحمير)

الحسرالني دسلام على عباده (لدن الصطفی!

"ایثار" کے معنی بیں اپنے اوپر دوسروں کوتر جیج دینا اور"مواسات" کے معنی بیں ایک دوسر کی ہمدردی، خیرخواہی اورغم خواری کرنا۔
ایک صحافی کا ایثار:

السلط میں حدیث شریف کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا تھا کہ:

".... فَلَهُ مَبَ اللّٰهِ فَقَالَ لِامُواَٰتِهِ: ضَیْفُ رَسُولِ اللهِ لَا تَدَّخِرِیُهِ شَیْئًا. قَالَتُ: وَاللهِ مَا عِنْدِی اللّٰهِ فَوْتُ الصِّبْیَةِ الْعَشَاءَ فَنَوِمِیهِمُ قُوثُ الصِّبْیَةُ الْعَشَاءَ فَنَوِمِیهِمُ وَتَعَالِی فَاطُفِی السِّرَاجَ وَنَطُوی بُطُونَنَا اللّٰیُلَةَ. فَفَعَلَتُ ثُمَّ عَدَا الرَّجُلُ عَلَی رَسُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولِ اللهِ صَلَّی الله عَلیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولُ اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولُ اللهُ عَلیهِ وَسَلَّمَ .... فَانُولُ اللهُ عَلیه وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ ... فَانُولُ اللهُ عَلیه وَانُو کَانَ بِهِمُ فَانُولُ اللهُ عَلیه وَانُو کَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ. " (صَحِح بَخاری ج:۲ ص:۲۲۵،۲۲۵) خَصَاصَةٌ. " (صَحِح بَخاری ج:۲ ص:۲۲۵،۲۲۵) ترجمہ: .... شول اقدی صلی الله علیه وسلم کے ایک تیک

مہمان کو ایک صحابی اپنے گھر لے گئے (ان کے پاس گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی)، بیوی نے کہا کہ: اتنا کھانا ہے جو صرف بچوں کو کھلایا جاسکے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ: بچوں کو تم بہلادو، کھانا تیار کردو، ہم بیٹھ کر کھانا کھانے لگیں گے تو تم چراغ گل کردینا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا، مہمان نے کھانا کھالیا اور وہ میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بھوکے رہے، میج کو قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی:

"وَيُوثِرُونَ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ." (الحشر:۹)

ترجمه: "اور وه دوسرول کو ترجیح دیتے ہیں اپنی ذات پراگر چه خود فاقه اور حاجت ہو۔"

بری کی سری کا سات گھروں سے واپس آنا:

ای قسم کا ایک واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:

"(وَاخُرَجَ الْوَاحِدِيُّ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: اَهُدَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُسَ شَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ اَحِي فُلَانًا وَعِيَالُهُ اَحُوجُ اللَّي هَذَا مِنَّا، فَبَعَتْ بِهِ اللَيْهِ، فَلَمْ يَزُلُ يَبُعَثُ وَاحِدٌ اللَّي آخَرَ حَتَّى مِنَّا، فَبَعَتْ بِهِ اللَّهِ، فَلَمْ يَزُلُ يَبُعَثُ وَاحِدٌ اللَّي آخَرَ حَتَّى مَنَا وَاحِدٌ اللَّي آخَرَ حَتَّى مَنَا وَاحِدٌ اللَّي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمه:..... أيك آدمي مشقت مين تفا ليعني گفر مين

فاقہ تھا، اس کوکوئی شخص بحری کی بھنی ہوئی سری دے گیا، اس نے بیسوچا کہ میرا ہمسایہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس صحابی نے وہ سری اس کے گھر بھیج دی، اس دوسرے نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے بیس، تیسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوشے کے پاس، یہاں تک کہ سات جگہ گھومنے کے بعد وہ سری واپس اس کے پاس آگئی اور اس پرحق تعالیٰ شانہ کا بیارشاد نازل ہوا:

"وَيُونُونُ عَلَى انْفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمُ خَصَاصَةٌ." (الحشر:۹)

ترجمہ: ..... 'بیدلوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیج دیتے ہیں چاہےخود کو بھوک ہو۔''

#### مسلمانوں کے ایثار کا واقعہ:

شخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوالحن انطاکی فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ تیں سے اوپر پچھ آ دمیوں کا مجمع جمع ہوگیا اور کھانے کے لئے صرف پانچ روٹیاں تھیں، رات کا وقت تھا، ان روٹیوں کے فکڑے کردیئے گئے، دستر خوان پر بچھادیئے گئے، دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی کون کتنا کھا تا ہے، کون کتنا نہیں کھا تا پعد نہ چلے، چراغ گل کردو، چراغ بچھادو، چراغ بجھادیا تو کھائی کرسب کے سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن کھانا سب کا سب باتی تھا، کسی نے بھی نہیں کھایا اس خیال سے کہ میں بھوکا رہ جاؤں تو کوئی حرج نہیں دوسرے کھالیں، یہ ایٹار ہے۔

#### دیانت کے امتحان کا ایک واقعہ:

اس کے مقابلے میں وہ مشہور حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا کا امتحان لینے کے لئے کہ لوگوں میں کتنی امانت پائی جاتی ہے؟ بیر حکم دیا کہ بیر

ایک حوض ہے، رات کے اندھرے میں اس میں ایک ایک گلاس دودھ کا ڈالتے جاؤ، صبح کو یہ بھرا ہوا ہونا چاہئے، لیکن ایک گلاس سے زیادہ کوئی نہ ڈالے، صبح ہوئی تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، ایک شخص نے یہ خیال کیا کہ میں ایک گلاس پانی کا ڈال دوں گا دوسرے لوگ تو دودھ ہی ڈالیس گے ناں! تو کیا پتہ چلے گا؟ سب نے یہ خیال کرکے کہ میرے ایک گلاس سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، ہرایک نے پانی کا گلاس ڈال دیا، صبح کو بجائے دودھ کے حوض پانی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ دیانت وامانت کا امتحان تھا۔

#### جنگ برموک میں دوصحابہ کا ایثار:

صَابِهُ كَرَامٌ مِنْ مَنْ حَفْرت حَدْيَفِهُ عَدُوكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَبُنَ عَمْ لِيُ الْمُوكِ اَطُلُبُ اِبُنَ عَمْ لِيُ وَمَعِى شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ وَانَا اَقُولُ اِنْ كَانَ بِهِ رَمَقَ سَقَيْتُهُ، وَمَعِى شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ وَانَا اَقُولُ اِنْ كَانَ بِهِ رَمَقَ سَقَيْتُهُ، وَمَعَى شَيْءٌ مِنَ الْمَاءِ وَانَا اَقُولُ اِنْ كَانَ بِهِ رَمَقَ سَقَيْتُهُ، فَإِذَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: "میں جنگ رموک میں (رموک کی جنگ ہوئی تھی، رموک کی جنگ ہوئی تھی، رموک جگہ کا نام ہے، یہ جنگ اہل فارس کے ساتھ ہوئی تھی اور بردی شدید جنگ تھی، بہت سے صحابہ اور تابعین اس میں شہید ہوئے تھے، بہت ہی سخت معرکہ تھا) کہنے گئے کہ میں زخیوں میں اینے چھازاد بھائی کی تلاش میں نکلا، میرے پاس

تھوڑا سایانی تھا، خیال تھا کہ اگر کوئی رمت زندگی کی باقی ہوگی تو میں اس کو یانی بلاؤں گا، چنانچہ تلاش کرتے ہوئے میرا چیازاد بھائی مجھے مل گیا، وہ اس وقت زندہ تھا، میں نے کہا کہ: تمہیں یانی دول؟ انہوں نے سرے اشارہ کیا کہ ہاں! کہتے ہیں کہ میں یانی اس کو دینے لگا استے میں ایک اور مخص کے کراہنے کی آواز آئی، اس نے اس کی طرف اشارہ کردیا کہ اس کو پہلے دو، بیصاحب ہشام بن عاص تھے، میں ان کے پاس دوڑا ان کو یانی ویینے کے لئے اتنے میں ان کے کان میں دوسرے آ دمی کی آواز تبینجی، انہوں نے کہا کہ اس کو دو، وہ ذراتھوڑے فاصلے پر تھے میں ان کے یاس پہنچا تو وہ مسافر ہو چکے تھے، این جان جان آ فرین کے حوالے کر چکے تھے، میں ان کو یانی نہیں بلاسکا، لوٹ كر ہشام بن عاص كے ياس بہنجا تو وہ بھى رخصت ہو كي تھے، وہاں سے این چازاد بھائی کے یاس آیا تو میرے آنے تک وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔''

موت کے وقت کی پیاس کی شدت اور خصوصاً گرمی کے موسم میں زخمی کے لئے اس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ایثار اور قربانی کی الیی مشق ہوگئ تھی کہ اپنی زندگی کے آخری کھات میں بھی وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے، باوجود یکہ خود موت وحیات کی کھکش میں مبتلا ہیں۔

ایثار کی تعریف اور مقام:

ایک بزرگ ہیں ابوحفص رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ایثار یہ ہے کہ

ا پنے بھائیوں کی لذتوں کو اور ان کے حصوں کو اپنے نفس کے جصے پرتر جیج دی جائے، دنیا میں اور آخرت میں۔ یعنی آ دمی یہ جاہے کہ دوسرا مجھ سے آگے بڑھ جائے میں پیچھے رہ جاؤں۔

# اعمالِ صالحه مين ايثار كاحكم؟

اس میں علا کا اختلاف ہے کہ خیر کے کاموں میں ایثار کرنا جائز ہے یا نہیں؟
مثال کے طور پر پہلی صف کی فضیلت ہے، اب ایک آدمی پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے
اور پیچھے دوسری صف میں کوئی نیک آدمی آ کر بیٹھ گیا تو کیا اس کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس
بزرگ کو جگہ دینی چاہئے یا نہیں؟ اس معاطع میں ایثار کرنا چاہئے کہ پہلی صف کی
فضیلت میر ہے بجائے اس بزرگ کو حاصل ہوجائے؟

بعض حضرات نے اس سے منع کیا ہے کہ ایسانہیں کرنا چاہئے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بیہ علامت ہوگی اس بات کی کہ بیشخص ثواب سے مستغنی ہے، اس کو ثواب کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب سے مستغنی ہونا ظاہر ہے کہ اچھی بات نہیں ہے، بہت بری بات ہے۔

لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں! قربات اور عبادات میں بھی ایثار جائز ہے،
اس لئے کہ اس کا منشا میہ ہوگا کہ میری عبادت تو پہتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا کہ نہیں ہوتی؟
اللہ کے اس نیک بندے کی قبول ہوجائے گی اور اس کی برکت سے میری بھی قبول
ہوجائے گی، تو اس میں ایک تو دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کرنا ہوا، ایثار ہوا اور ایثار
اچھی خصلت ہے، دوسرے اس میں بزرگ داشت بھی ہے۔

#### بزرگ داشت کی تلقین:

ایک و فعہ ایک صحابی عبداللہ بن سہل رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، یہ خبیر کے علاقے میں مقتول یائے گئے یعنی کسی نے ان کوفل کردیا تھا، تو اس مقتول کے دو

چپازاد بھائی اور ایک حقیقی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی اطلاع دینے کے لئے حاضر ہوئے، حقیقی بھائی سب سے جھوٹا تھا اور دوسرے بڑے حاضر ہوئے، حقیقی بھائی بات کرنے لگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''کبر الکبری'، ' (مشکوۃ ص:۲۰۳۱) بڑے کو بڑا کرو، لیعنی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس جماعت میں بڑا آ دمی موجود ہو، جھوٹے اس جماعت میں نہ بولیں، ہاں جب ان چھوٹوں سے پوچھا جائے جب وہ بولیں، ان سے کوئی بات پوچھی جائے تب بولیں، ان سے کوئی بات پوچھی جائے تب بولیں، ہو آ دمی گفتگو نہ کرے، خور گفتگو میں بھی بڑا آ دمی گفتگو کرے، جھوٹی عمر کا آ دمی گفتگو نہ کرے، فرماتے سے کہ گفتگو میں بھی بڑا آ دمی گفتگو کرے، جھوٹی عمر کا آ دمی گفتگو نہ کرے، بردے کے سامنے جھوٹی عمر کا آ دمی گفتگو نہ کرے۔

#### دسترخوان كا ادب:

اس کے اکابر فرماتے ہیں کہ: دستر خوان کا ادب یہ ہے کہ جب بڑا آدمی کھانا شروع کرے تب دوسرے لوگ شروع کریں، جب تک وہ بزرگ شروع نہ کرے تب تک یہ لوگ شروع نہ کریں، یہ بیس کہ جس کے سامنے کھانا آگیا اس نے کھانا شروع کردیا، یہ خلاف ادب ہے۔

#### سب کے سامنے کھانا آئے تو شروع کیا جائے:

میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ ان کوغریق رحمت فرمائے، وہ قصہ ذکر کیا کرتے سے کہ ہمارے علاقے میں ایک مولوی محمد شفیع صاحب سے، چکی ایک گاؤں تھا وہاں کے سے، ان کی لڑکی کی شاوی تھی یا نامعلوم کیا قصہ تھا؟ بہر حال برات آئی ہوئی تھی، اور برات ساری مولویوں کی تھی یا اکثر مولوی اور علما سے، اب کھانا رکھنا شروع ہوا تو جس کے سامنے کھانا آیا، اس نے کھانا شروع کردیا، تو دوسروں کے سامنے ابھی کھانا رکھانہیں گیا کہ انہوں نے ختم کرلیا، لوگوں نے کہا کہ بیر کیا بے تمیزی ہے؟ کھانا پہلے

لگادیں اس کے بعد کھانا شروع کرنا چاہئے، تو مولوی صاحبان نے کہا کہ جب کھانا سامنے آجائے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کے بعد انظار نہیں کرنا چاہئے، ہمارے سامنے کھانا آگیا تھا ہم نے کھانا شروع کردیا۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا محمد شفع صاحب نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ: شہیں عقل اور تمیز تو ہے نہیں! آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب کھانا سامنے آئے تو کھانا شروع کرد ہجئے، جب ایک جماعت کے سامنے کھانا نہ آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک پوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک پوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک پوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک بوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک بوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آجائے، اس وقت تک شروع نہ کرو اور ابھی تک بوری جماعت کے سامنے کھانا نہیں آتا ہم نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔

واقعی مولانا محرشفع صاحب نے بہت اتھی بات کمی، ایک آدمی کے سامنے کھانا لاکر رکھ دیا اور ایک ہی کھانے والا ہے، اکیلا ہے تو ٹھیک ہے کھائے، لیکن پندرہ آدمیوں کی جماعت دسترخوان پر بیٹھی ہے، ایک آدمی کے سامنے کھانا رکھ دیا اگر وہ کھانا شروع کرے گا تو بے تمیز ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جماعت میں سے جس کے سامنے کھانا آجائے وہ کھانا شروع کردے، یہ آدب کہ جس کو اتن بھی تمیز نہیں۔ تو دسترخوان کے بھی آداب ہوتے ہیں بھائی! اور یہ آداب بھی ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزرگانِ موتے ہیں بھائی! اور یہ آداب بھی ہمیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بزرگانِ دین سے معلوم ہوتے ہیں۔

## دسترخوان برباتھ دھلانے کی ترتیب:

علیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: ایک دفعہ حضرت امام مالک کی خدمت میں ایک مہمان آیا ہوا تھا، دسترخوان رکھا گیا تو خادم اہتھ دھلانے لگا مضرت امام نے فرمایا: تمہیں تمیز مہمان کے پہلے ہاتھ دھلانے لگا حضرت امام نے فرمایا: تمہیں تمیز مہیں ہے، پہلے میزبان کے ہاتھ دھلایا کرتے ہیں، پہلے میرے ہاتھ دھلاؤ۔ کھانے

ے فارغ ہوئے تو وہ خادم حضرت امامؓ کے ہاتھ دھلانے لگا، فرمایا: کھے تمیز نہیں ہے، مہمان کے ہاتھ دھلانے لگا، فرمایا: کھے تمیز نہیں ہے، مہمان کے ہاتھ پہلے دھلایا کرتے ہیں، بید حضرات بردے ذکی الحس ہوتے ہیں۔ برزرگول کی ذکاوت حس:

ہمارے حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: لوگ بزرگوں کو بے حس ہمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے رہوٹھیک ہے، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، بزرگ جو ہوئے۔ یہ اکابر بڑے ذکی الحس ہوتے ہیں لیکن پھر مزاج اپنا اپنا پایا ہے، بعض حضرات فوراً ٹوک دیتے ہیں اور بعض برداشت کر لیتے ہیں، تسامح کر لیتے ہیں۔ بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ:

ایک دفعہ کی کوکیا سوجھی کہ وہ ایک بزرگ کا امتحان کرنے لگا، اس بزرگ کو کہہ دیا: حضرت! فلاں وقت آپ کی دعوت ہے، بزرگ کہنے لگے کہ بہت اچھا! وہ آدی کہنے لگا کہ میں لینے کے لئے نہیں آؤں گا، آپ خود تشریف لے آیے، فلال وقت پر آپ آجا کیں لینی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد جو وقت بھی دیا، بزرگ فرمانے لگے حاضر ہوجا کیں گے، وہ بزرگ تشریف لے گئے تو میز بان صاحب پوچھے فرمانے لگے حاضر ہوجا کیں گئی، جمھے بلایا کہ: حضور! کیسے تشریف آوری ہوئی؟ کہا کہ: بھائی! تم نے دعوت کی تھی، جمھے بلایا تھا! کہنے لگا کہ: کس نے دعوت کی تھی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے کہ: کوئی بات نہیں، واپس چلے گئے، جب گلی کی کٹر پر پہنچ گئے تو وہ آدمی چیچے چیچے آدمی ہوئی؟ بدب گلی کی کٹر پر پہنچ گئے تو وہ آدمی چیچے چیچے آپ اور گر وہ آپ جا کہ: آپ بجیب آدمی ہیں! میں نے آپ کو بلایا ہے دعوت کے لئے اور گر آپ جارہے ہیں؟ بزرگ کیے وہ لوٹ آگے؟ بزرگ نے فرمایا: اچھا بھی ! آگے جاتے ہیں ۔ کٹر پر اس آدمی نے پھر دو آگے؟ بزرگ نے فرمایا: اچھا بھی ! بعد جلے جاتے ہیں ۔ کٹر پر اس آدمی نے پھر دو کرانے ایک کے دعوت! میں نے گئا کی کہ مخترت! میں نے گئا کی کہ سے میں اس آدمی نے ہتے جوڑے منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے جوڑ ہے، منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے ہیں ۔ کٹر پوچھا ہے کہ: آپ منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے جوڑ ہے، منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے جوڑ ہے، منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے جوڑ ہے، منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہے، میں اس آدمی نے ہتے جوڑ ہے، منت ساجت کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی ہیں اس آدمی نے گئا تی کو میں کی کھیں کے گئا کی کٹر پر کٹر پر اس آخری ہو گئا کی کی کہ حضرت! میں نے گئا تی کی کے گئا تی کہ حضرت! میں کے گئا تی کی کہ حضرت کی کھیں کے گئا تی کی کہ کھیں کی کہ کھیں کے گئا تی کی کہ کھیں کے گئا کی کھیں کی کہ کی کہ کی کہ کھیں کی کہ کھیں کے گئا کی کٹر پر اس آخری کی کہ کھیں کی کہ کھیں کے گئا کی کی کہ کھیں کے گئا کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کھیں کی کہ کی کئی کی کہ کی کہ کی کہ کھی کے کہ کی کو کئی کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کہ کی کئی کی کہ کی ک

معاف کردیں، میں آپ کا امتحان کرنا چاہتا تھا واقعی آپ اللہ والے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا: اس میں 'اللہ والے' کی کیا ضرورت تھی، یہ تو کتے کی خصلت ہے، اس کو ٹکڑا ڈالو، آ جا تا ہے، دھتکار دو چلا جا تا ہے، اس میں ''اللہ والے' کی کیا بات ہے؟ کتے کو دھتکار دو چلا جا تا ہے، چہے ہٹ جا تا ہے جب ٹکڑا دکھا و واپس آ جائے گا، وس دفعہ اس کو دھتکار دو پھر آ جائے گا، اس میں اللہ والے کی کیا بات ہے؟ اس میں کیا بزرگ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں ہرایک کا ابنا مزاج ہے۔ ولی کے تنین بزرگوں کے اختلاف مزاج کا قصہ:

حضرت تھانوی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ: دلّی میں تین بزرگ تھے، تنیول ہم عصر، ایک ہی زمانے میں تین قطب تھے، شاہ ولی الله محدث دہلوی قدس سرہ، حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں قدس سرہ اور ایک اور بزرگ تھے۔ کسی مخص نے ان تینوں کا امتحان کرنا جاہا، تینوں کو دعوت کہہ دی کہ حضرت! فلاں وفت دعوت ہے آپ تشریف لے آئیں۔ الگ الگ دعوت کہہ دی، بیر تینوں حضرات تشریف لے گئے، اس نے گھر میں کھانے یکانے کا کوئی سامان نہیں کیا تھا، یہ چلے گئے تو ان کو بٹھادیا اور خود کھسک گیا، کہیں گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد واپس آیا تو دو دو پیسے نکال کر دے دیئے ، کہنے لگا كه: حضور! معاف يجيئ كهانے كا انظام نہيں موسكا۔ اس نے صرف بيد و يكهنا تھا كه ان كاردمل كيا موتا ہے؟ ايك بزرگ غالبًا ان كا نام فخر الدين تھا يا كيا تھا مجھے بھولتا ہے، انہوں نے تو شکریہ ادا کیا اور کہا کہ: بھائی! کوئی بات نہیں ہے، ایبا ہوجاتا ہے، یریشان ہونے کی بات نہیں، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے یریشانی ہوئی کیونکہ گھر مہمان بیٹھے ہوں اور گھر والوں سے کھانے کا بندوبست نہ ہوسکے تو گھر والوں اور میزبان کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو ہماری وجہ سے يريشاني هوئي، معذرت حاية بين، دوييسي ليئ اورشكريه ادا كيا- حضرت شاه ولي الله

محدث دہلوی قدس سرہ نے دو پسے تو لے لیئے لیکن کہا کچھ نہیں خاموش رہے، برداشت کرلیا۔ اور حضرت مرزا مظہر جانِ جاناں قدس سرہ نہایت ذکی الحس بزرگ تھے، نقشبندی سلسلے کے اکابر اولیا اللہ میں سے ہوئے ہیں، بہت او نچے آ دمی تھے، شیعول نے ان کوان کے گھر میں شہید کردیا تھا اور آپ نے شہادت سے تین چار دن پہلے اپنے دوستوں سے فرمایا کہ: بھائی! ہمارا انتقال ہوجائے تو قبر کی لوح پر ہمارا یہ شعر کھے دینا:

بلوح تربت ما یافتد از غیب تحریر کے کہ ایں مقتول را جز بے گناہ ایں نیست تقصیر کے کہ ایں مقتول را جز بے گناہ ایں نیست تقصیر کے لین کہ اس لین لوگوں نے ہماری قبر کے کتبے پرغیب سے بیتحریائھی ہوئی پڑھی کہ اس مقتول کا گناہ صرف بے گناہی تھا۔ مقتول کا گناہ صرف بے گناہی تھا۔ حضرت مرزا صاحب کا ضبط:

بہت عجیب وغریب صاحب کرامت بزرگ تھے، گر ایک طرف اتنے ذک الحس اور دوسری طرف بیوی اتنی بدمزاج ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ! حضرت کا معمول تھا کہ ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، خادم کو بھیجتے تھے کہ گھر میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آؤ کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ خادم آتا تو دس بیس تو اس کو سناتی اور دس بیس سناتی اس کے حضرت کو اور پھر بعد میں کوئی کام ہوتا تو بتاتی۔

ایک دفعہ حسب معمول روزانہ جو خادم جایا کرتا تھا وہ نہیں تھا، کسی اناڑی خادم کو بھیج دیا، وہ تھا پڑھان، بیگم صاحبہ نے جب اپنا وظیفہ شروع کیا تو یہ خادم کہتا ہے کہ ہمارے پیرکوایسے کہتا ہے، قتل کردے گا۔ اور واپس آکے کہا کہ: پیرصاحب! آپ نے ایسا بیوی کیوں رکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا: اوہ وغلطی ہوگئ بھائی! شہیں نہیں بھیجنا تھا، جو جانبے تھے ان کو بھیجنا تھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ:

حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا تھا کہ تمہارے سلوک کی ترقی اس عورت کے ذریعہ سے ہوگی، اس لئے میں اس کو اپنی محسنہ سمجھتا ہوں۔ اس معاسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے عجیب وغریب واقعات ہیں۔

## بیوی کے معاملہ میں طرزعمل:

ایک بزرگ کی بیوی بہت ہی زیادہ بدمزاج تھی، کیکن اس بزرگ نے بھی کوئی شکایت کا کلمہ زبان سے نہیں نکالا، اگر کوئی ان کی اہلیہ لیعنی گھر والی کی بات کرتا تو حضرت فریاتے کہ: بھائی! اپنے گھر والوں کی شکایت کرنا مروت اور شرافت کے خلاف ہے۔ پچھ عرصہ کے بعداس کو طلاق دے دی، جدا کر دیا، اب اگر کوئی شخص اس کی بات آکر کرتا تو فرماتے کہ: بھائی! وہ عورت اجنبی ہو چکی ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا، اجنبی عورت کی باتیں کرنا اخلاق اور مروت کے خلاف ہے۔

## مرزا مظهر جان جاناں کی ذکاوت حس:

تو حضرت مرزا مظہر جانِ جانال قدس سرہ نے دو پینے تو لے لیئے لیکن ساتھ ہی فرمادیا کہ: دیکھو بھائی! میری ایک بات سنو! میں تو فارغ آدی ہوں، میرا تو کوئی ایبا ویبا کام نہیں ہے، بقول ہمارے شخ نور اللہ مرقدہ کے صرف نور پھیلانا ہے، لیکن یہ حضرات جو ہیں تم کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی مشغولیات ہیں، مصروفیات ہیں، دیکھو تم نے ان کا کتنا وقت ضائع کیا، تم نے ان کو بلالیا اور پہلے کھانے کا بندوبست نہیں کیا، اگر تم سے نہیں ہوسکتا تھا تو تم پہلے اطلاع دے سکتے تھے، یہ حضرات بندوبست نہیں کیا، اگر تم سے نہیں ہوسکتا تھا تو تم پہلے اطلاع دے سکتے تھے، یہ حضرات کا کتنا قیمتی وقت تم نے ضائع کیا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، خبردار! آئندہ ایس کنا قیمتی وقت تم نے ضائع کیا، تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا، خبردار! آئندہ ایس غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تینوں بزرگوں نے غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ تینوں بزرگوں نے اینے مزاج کے مطابق بات کی۔

# برے کی برائی کا خیال رکھنا جا ہے:

میں بات کر رہا تھا حدیث شریف کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کی بڑائی کا تھم دیا ہے، اس پر بات چلی تھی اور بھی بہت سارے ارشا دات ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جن میں بیمضمون ذکر کیا گیا ہے۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:

"مَنُ لَّمُ يَرُحَمُ صَغِيْرَنَا وَلَمُ يُؤَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَلَمُ يُؤَقِّرُ كَبِيْرَنَا وَلَمُ يُوْجِرُ عَالِمِيْنَا فَلَيْسَ مِنَّا."

ترجمہ: ..... 'جوشخص ہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہارے علائکا اور ہارے علائکا اور ہارے علائکا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

#### امورِ خیر میں ایثار کے فوائد:

تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بڑے کی بڑائی کا لحاظ رکھو! تو اس خیال سے کہ بزرگ آدمی ہے، یہ اگلی صف میں کھڑا ہوجائے گا، اس کی عبادت قبول ہوجائے گی، اس کی برکت سے ہماری بھی قبول ہوجائے گی۔ محققین کہتے ہیں کہ اس فتم کا ایثار جائز ہے، اس لئے کہ اس میں بڑے کی تعظیم وتو قیر ہے جس کا رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔

# نیکی میں ایثار تواضع ہے:

دوسرااس میں تواضع پائی جاتی ہے، بڑا آ دمی پیچھے کھڑا ہواور جھوٹا آگے کھڑا ہوتو ایک قتم کا کبر ہے اور جبکہ ہمیں تواضع کا تھم دیا گیا ہے۔

ایثار میں فنائیت ہے:

تیسرے اس میں اپنی عبادت پر نظر نہ کرنا اور اپنی عبادت کو بیج سمجھنا یہ بھی مضمون پایا جاتا ہے۔

نیکی کرکے ڈرنا چاہئے:

قرآن كريم كى ايك آيت ہے:

"وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمُ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللَّى رَبِّهِمُ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ اللَّى رَبِّهِمُ رَاجِعُون."

ترجمہ: "اور وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اس حال میں کہ اِن کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹا ہے۔"

ایک مدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"قَالَتُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ هَاذِهِ الآيَةَ: "وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً." قَالَتُ عَائِشَةُ: اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشُرَبُونَ الْحَمْرَ وَيَسُرُفُونَ؟ قَالَتُ عَائِشَةُ: اَهُمُ الَّذِيُنَ يَشُرَبُونَ الْحَمْرَ وَيَسُرُفُونَ؟ قَالَ: لَا يَا بِنُتَ الصِّدِيُقِ! وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ قَالَ: لَا يَا بِنُتَ الصِّدِيُقِ! وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّا يُقْبَلُ مِنْهُمْ." وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّا يُقْبَلُ مِنْهُمْ." وَيُصَلُّونَ وَهُمْ يَخَافُونَ اللَّا يُقْبَلُ مِنْهُمْ."

ترجمہ:..... "حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے پوچھا کہ:
یا رسول اللہ! کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ گناہ کرکے وہ
ڈرتے ہیں؟ فرمایا: نہیں! نہیں! بلکہ صدقہ اور خیرات کرتے
ہوئے اور عبادت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ

ہماری لائی ہوئی عبادت قبول ہو یا نہ ہو، جس معیار کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہئے ایس عبادت ہم سے بن پڑے کہ نہ بن پڑے، خدا جانے یہ قابل قبول بھی ہے یا نہیں؟ اس بات سے کا نہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کیں گے تو کیا منہ دکھا کیں گے؟''

# امام غزالي كي مغفرت كاسبب:

امام غزالی رحمہ اللہ کا قصہ لکھا ہے ناں! کسی نے وفات کے بعد ان کو دیکھا تو یوچھا: کیا گزری؟ کہنے گئے کہ: میری پیشی ہوئی، مجھ سے فرمایا کہ: ہارے لیے کیا لائے ہو؟ میں نے کہا: یا اللہ! میں نے آپ کے دین کی طرف دعوت دینے کے لئے بہت سی کتابیں لکھیں، بہت سے وعظ کئے، لوگوں کوآپ کی طرف بلایا، احیا العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی کتابیں لکھیں جو کہ آج بھی زندہ جاوید ہیں اور جن کے پڑھنے سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔فرمایا گیا کہ:اس کا معاوضہ تو تمہیں وہاں مل گیا،لوگ تتهہیں امام غزالی کہتے تھے، اس لئے تو کہتے تھے ناں! اس کا معاوضہ تو تنہمیں دنیا میں مل گیا، ہارے لئے کیا لائے ہو؟ عرض کیا: یا اللہ! پھرمیرے یاس تو اور کوئی عمل ایسا نہیں جوآپ کی بارگاہ کے لائق سمجھوں۔فرمایا: تمہارا ایک عمل ہمارے یاس ہے، اس کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دی اور وہ عمل بہ ہے کہ ایک دفعہ تم لکھ رہے تھے، تمہارے قلم ير ايك چيونی آگئ، تم نے قلم روك ليا اس خيال سے كه شايد بے چارى پياس ہوگی، وہ روشنائی بی رہی تھی، جب تک وہ ہٹ نہیں گئی تم نے قلم استعال نہیں کیا، تہاری یہ نیکی ہمیں پند آگئ کہتم نے ہاری مخلوق پر شفقت کی، جاؤ تہاری بخشش کرتے ہیں۔تو آدمی کی اپنی عبادت پر نظر نہیں ہونی جاہئے۔

## عبادت کی دوحیثیتیں:

ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ عبادت کی دو حیثیتیں ہیں، جو کام بھی ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں اس کی دومیثیتیں ہیں،

ایک تو یہ کہ ہمارافعل ہے اس حیثیت سے تو یہ لائق اعتبار ہی نہیں ہے، ہماری کوئی عبادت بھی لائق اعتبار نہیں ہے۔

اور ایک حیثیت اس کی بیہ ہے کہ بی تحفہ خداوندی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تخفہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہم نے عرادت توفیق عطا فرمائی ہم نے عرادت کرلی، بی عطیات الہیہ ہیں، تحفہ خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں جوحق تعالیٰ کرلی، بی عطیات الہیہ ہیں، تحفہ خداوندی ہیں، اللہ تعالیٰ کے تحفے ہیں جوحق تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو مرحمت فرماتے ہیں، فرمایا اس لحاظ سے ہماری عبادتیں تمام کی تمام لائق قدر ہیں۔

اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر پہلی حیثیت پر نظر کرو گے تو عبادت پر فخر پیدا ہوگا، اور فخر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، مردود ہے، اور دوسری حیثیت پر نظر کرو گے تو شکر پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں تو فیق عطا فر مادی۔ اہل جنت کا شکر:

چنانچ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو قرآن کریم میں ہے کہ کہیں گے:

اَلْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِی هَدَانَا لِهِلْاَ وَمَا کُنَّا لِنَهُ تَدِی لَوُ
لَا اَنُ هَدَانَا الله."

(الاعراف:۳۳)

ترجمہ:……"اس اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے
ہم کو اس کی ہدایت عطا فرمادی، (جنت میں جانے کی، جنت

میں جانا تو اعمال کے ذریعہ سے ہے، ان اعمال کی ہدایت عطا فرمادی جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے ہمیں جنت میں پہنچادیا) اور ہم ایسے نہیں تھے کہ ہدایت پالیتے اگر اللہ ہمیں ہدایت عطا نہ فرماتے (اگر اللہ تعالی کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے، توفیق شامل حال نہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، توفیق شامل حال نہ ہوتی تو مسجد میں نہیں آسکتے تھے)۔'

#### آنے نہیں دیتا:

وہ کہتے ہیں ناں! کہ ایک غلام تھا، ایک آقا تھا۔ غلام نیک آدمی تھا اپنے آقا سے کہنے لگا کہ: نماز کا وقت ہورہا ہے اگر اجازت ہوتو میں نماز پڑھ لوں؟ آقا نے کہا کہ: پڑھ لو! غلام نماز پڑھنے گیا تو تھوڑی سی در لگادی تو آقا باہر سے آواز دیتا ہے کہ: اب آبھی جا! باہر کیوں نہیں آتا؟ غلام مجد کے اندر سے کہنا ہے کہ: مجھے آنے نہیں دیتے۔ کہا: اب تہہیں کون نہیں آنے دیتا؟ کہا: جو آپ کواندر نہیں آنے دیتا۔ نیکی پر ناز نہیں شکر جا ہے:

جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں وہ ناز نہ کریں بلکہ شکر کریں جن سے کام لے رہے ہیں، جیسا بھی لے رہے ہیں وہ اس پرشکر بجا لائیں، اگر عبادت کی اس حیثیت کو دیکھا جائے کہ بی عطیۂ الہی ہے، عطیۂ خداوندی ہے، مالک کا عطیہ ہے کہ ہمیں سجدے کی توفیق عطا فرمادی، کہناں ہم اور کہاں اس کی پاک بارگاہ! اللہ اکبر! کوئی نسبت بھی ہے، ہم جیسے چماروں کو کون پوچھتا ہے؟ یہ مالک کا احسان ہے کہ ہمیں پکڑ کر اپنے دروازے پر جھکادیا کہ ہمارے سامنے سجدہ کرو، سبحان اللہ! کیا شفقت ہے، کیا عنایت ہے، کیا رحمت ہے، جہاں ملائکہ مقربین سربھی و ہوں اور جہاں انبیا کرام علیہم العسلام سجدے میں پڑے ہوں، وہاں ہم جیسوں کوکون

پوچھتا ہے؟ اور ان کو کیا ضرورت ہے جارے سجدوں کی؟ لیکن کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے اور کتنی عنایت اور کتنا بڑا لطف ہے کہ جہاں ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں انبیا کرام علیہم الصلوة والسلام سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں کہہ دیا کہ تم بھی آجاؤ! آجاؤ آجاؤ! شاباش تم بھی شامل ہوجاؤ، تم بھی جماعت میں شامل ہوجاؤ:

اجازت ہوتو شامل میں بھی آکے ان میں ہوجاؤں سنا ہے کل تیرے در پر ججوم عاشقاں ہوگا!

شکر بجالا وَالله تعالیٰ کا که حق تعالیٰ شانه نے جیسے بھی بری بھلی ہم سے پڑھی جاتی ہے مادی، ہاں! اچھی سے جاتی ہے یا اور کوئی نیکی کی جاتی ہے، الله تعالیٰ نے توفیق عطا فرمادی، ہاں! اچھی سے اچھی کرنے کی کوشش کرو، اپنے فعل پر ناز نہ کرو، بلکہ عطیۂ الہی پرشکر کرو۔

ما لك كالطف وكرم:

میں تو بھی بھی سوچتا ہوں تو بڑا مزہ آتا ہے، بڑا ہی مزہ آتا ہے، کیا مالک کی حکمت ہے، کیا مالک کی شان ہے اور کتنا مالک کا احسان ہے کہ جمیں تو فیق عطا فرمادی، ہم اس بارگاہ کے لائق سے یا اللہ! ہمارا شار بھی انسانوں میں ہونے لگا، یا اللہ! آپ نے ہمیں بھی آ دی سجھ لیا، ہم تو حیوانوں سے بدتر سے، کتنا کرم ہے آپ کا کہ آپ نے لاکے نہلا دھلا کر اپنی بارگاہ میں بلالیا اور کہا کہ: ہاں! سجدہ کرو ہمارے سامنے! اچھا ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوجاؤ! جھو! ماگو کیا مانگتے ہو؟ دعا کیں مانگ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نیاز کر رہے ہیں، بھر کر رہے ہیں، بی دعا پر ہیں، تو خیر بحث اس پر چلی تھی کہ ایثار فی سب مالک کے لطف و کرم کے عطا پر ہیں، تو خیر بحث اس پر چلی تھی کہ ایثار فی القرب جائز ہے کہ نہیں؟

عبادت میں ایثار پر کراہت کا قول:

علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرماتے ہیں کہ بعض اکابر

نے اس کو مکروہ کہا ہے کہ عبادت میں ایثار نہیں ہونا چاہئے، مثال میں نے دی ہے نال! کہ پچھلی صف نال! کہ پچھلی صف نال! کہ پچھلی صف میں ایک بزرگ کھڑا تھا، اگلی صف کا ثواب زیادہ ہے تو پچھلی صف میں یہ چلا جائے اور اس کو آگے کردے۔

بعض اکابرنے کہا کہ نہیں! ایسانہیں کرنا چاہئے جیسا وہ بندہ ہے ویسے یہ بندہ ہے، جیسے وہ محتاج ہے تواب کا ویسے ہی بیر بھی مختاج ہے۔

عبادت میں ایثار بر محققین کا قول:

لیکن محققین کہتے ہیں کہ نہیں، کرنا چاہئے! اس لئے کہ اس صورت میں اپنی عبادت کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ قابل قبول ہو اور اللہ کے مقبول بندے کی عبادت کو لائق قبول سمجھتا ہے تو بیتو اضع ہے اور بزرگ داشت ہے، اس لئے اس میں ایثار کرنا چاہئے۔

ورَخر وجورنا لهُ الحسراللي رب العالس

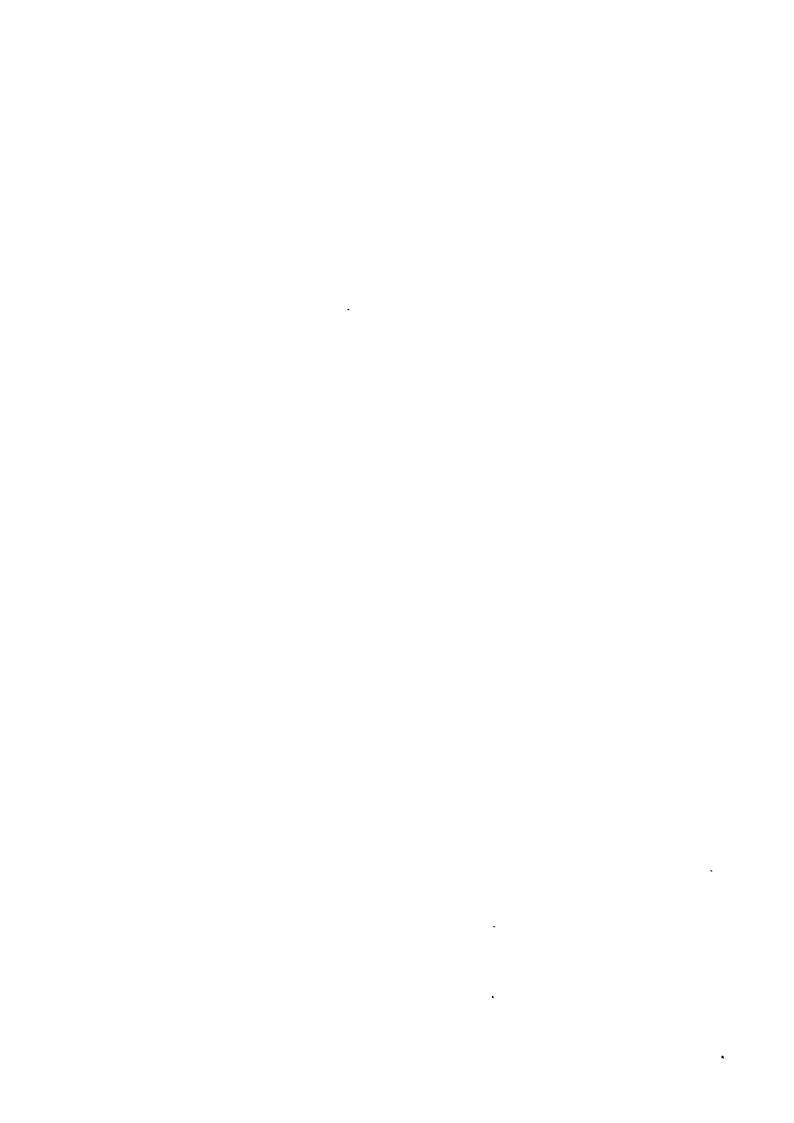

جذبهايار



بسم الللم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المحال المحلى المحلى

ایک بزرگ سے ان کے دوست کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان کے ساتھ خندہ پیشانی کا مظاہرہ نہیں کیا، جیسا پر تپاک ملنا چاہئے، ویسے نہیں ملے، ان کے دوست نے شکایت کی تو فرمانے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنا ہے:

ترجمہ: ..... 'جب دو بھائی آپس میں ملیں تو ان میں سے جو شخص زیادہ خندہ بیثانی کا مظاہرہ کرے اس کو دس گنا

تواب ملتا ہے، اور جو کم کرے اس کو ایک تواب ملتا ہے۔ تو میرا جی جاہا کہ آپ کا تواب مجھ سے بڑھ جائے، اس لئے میں نے کم خندہ پیٹانی کا مظاہرہ کیا، تاکہ میرا تواب آپ سے نہ بڑھے، بلکہ آپ کا تواب مجھ سے بڑھ جائے۔''

#### ایثار کی تعریف:

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایٹاریہ ہے کہ: اپنے حقوق پر دوسرے کے حقوق کو مقدم کیا جائے، اور اس میں عزیز، قریب، رشتہ دار، دوست احباب، جان بہچان والے یا دوسرے لوگ جن کے ساتھ جان بہچان نہیں، ان کے درمیان امتیاز نہ کیا جائے، بلکہ ہرکس و ناکس جو بھی ہو، اس کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم کرنا یہ ایٹار ہے۔

# دوستی اور قرابت کی پاسداری ایثار نہیں:

وجہاں کی بہ ہے کہ اگر آپ قرابت، دوسی اور تعلق کی بنا پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، تو یہ جو دوسی اور قرابت درمیان میں آگئ، اگر چہ پہلے قرابت کے حقوق ادا کرنا یہ بھی علم خداوندی کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لئے کسی سے دوسی رکھنا یہ بھی رضاءِ اللی کے لئے کسی رشتہ داری کا آجانا، رضاءِ اللی کے لئے ہے، لیکن حقوق ادا کرتے ہوئے درمیان میں رشتہ داری کا آجانا، قرابت کا آجانا، دوسی کا آجانا اس میں اخلاص نہیں رہتا۔ مسکہ تو اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ ہماری کوئی جان بہچان نہیں ہے، کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنامحض اللہ کی خاطر یہ ایثار ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم ایک دفعه مکارم اخلاق کے بارے میں بیان فرما رہے تھے، اسی کے ضمن میں فرمایا:

"وَالسَّلَامُ عَلَى مَنُ عَرَفُتَ وَمَنُ لَّمُ تَعْرِفُ." (مَثَاوة ص:٣٩٧) ترجمہ: ..... 'سب کو سلام کہنا (سلام کہنے میں ابتدا کرنا) چاہے اس شخص کے ساتھ جان پہچان ہو یا جان پہچان نہ ہو۔''

#### ایک صوفی کے ایثار کا قصہ:

ایثار کا بیسب سے عالی مرتبہ ہے، اس میں کسی قتم کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا محض رضائے الہی کے لئے دوسروں کواپنے اوپر ترجیح دینا بیا ایثار ہے۔

ایک بزرگ ہے، ان کے ساتھ صوفیوں کی ایک جماعت تھی، اپ ایک دوست کے گھریں دوست کے گھریں گا ہوا ہے، فرمانے لگے: صوفی کے گھریں تالا؟ ماشا اللہ! توڑ دو اس تالے کو، تالا توڑ دیا اور مکان کا سارا سامان بازار میں بکوادیا، وہ صوفی جی کہیں گئے ہوئے ہے، واپس آئے تو دیکھا کہ شخ بیشے ہیں، ان کے ساتھ مہمان بھی بیشے ہیں، ان کی اہلیہ کا ایک کمبل تھا جو اس نے اپ اوپر لیا ہوا تھا، واپسی پر وہ بھی اتار کرشنے کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ: یہ بھی گھر کے سامان میں تھا، واپسی پر وہ بھی اتار کرشنے کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ: یہ بھی گھر کے سامان میں تھا، فروخت ہونے سے رہ گیا ہے۔ ان کے شخ کہنے لگے کہ: اس کے جینے کی ضرورت فروخت ہونے ہی ہی سروئے بین رکھ لیت! ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ: اس کے جینے کی ضرورت نہیں تھی ، یہ تو تم اپ پاس رکھ لیت! ان کی اہلیہ کہنے لگیں کہ: است بڑے بزان سے جو ہمارے گھر میں تصرف کر رہے ہیں، گھر کا سامان نے رہے ہیں، تو ایک چیز آن سے کیوں چھپا کر رکھی جائے؟ یہ ہمارے لئے بڑی سعادت اور برکت ہے کہ استے بڑے کیوں چھپا کر رکھی جائے؟ یہ ہمارے لئے بڑی سعادت اور برکت ہے کہ استے بڑے بررگ، ہمارے گھر میں مالکانہ تھرف کر رہے ہیں، یہ ہے ایٹار!

#### یمن کے اشعریوں کا ایثار:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعریوں کی تعریف فرمائی، قبیلہ اشعریمن کا ایک قبیلہ تھا، یہ قبیلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنه کا قبیلہ ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضری سے بہت خوش ہوئے اور ارشا و فر مایا کہ: ''آلایک مان یکمانی ی و البحث کمهٔ یکمانی یُّد اُلی کے اُلی کہ ا

> (صحیح مسلم ج: ص:۵۳) ترجمہ:....." ایمان بھی سیمنی ہے اور حکمت بھی سیمنی

> > ' ج

اہل یمن کی بہت تعریف فرمائی ہے۔ تو ایک موقع پر ان کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا: یہ اشعری لوگ جب جہاد میں ہوں ادر ان کو فقر و فاقہ لاحق ہوجائے یا ان کے توشے کم ہوجا ئیں، تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ سب کے توشے ملاکر ایک کپڑے میں جمع کردیتے ہیں، وار پھر سب میں برابر تقسیم کردیتے ہیں، حالانکہ کسی کے پاس میں برابر تقسیم کردیتے ہیں، حالانکہ کسی کے پاس نیادہ ہوگا اور کسی کے پاس کم، تو سارے توشے اکٹھے کرلواور اکٹھے کرکے ان کو برابر برابر تقسیم کرلیا کرو۔

## ايثار كى تلقين:

ایک موقع پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے جہاد میں دیکھا کہ پچھ لوگوں کے پاس سواری نہیں ہے، کپڑ انہیں ہے، توشہ نہیں ہے، اس موقع پر آپ نے خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا کہ: جس کے پاس زائد سواری ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد کپڑا ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد کپڑا ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، جس کے پاس زائد توشہ ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، جس کے باس زائد توشہ ہو وہ اپنے بھائی کو دے دے، وہ صحافی فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم اشکر والوں کو یہ خیال ہوا کہ ہمارے پاس جو چیز بھی زائد ہو، اس میں ہماراحق نہیں ہے، دوسروں کاحق ہوا کہ ہمارے پاس جو چیز بھی زائد ہو، اس میں ہماراحق نہیں ہے، دوسروں کاحق ہوا۔

## حضرت زينبٌ كوايثار كى تكفين:

حضرت زینب رضی الله عنہا کا قصہ تو بہت مشہور ہے، غالبًا ججۃ الوداع ہے والیسی کا قصہ ہے کہ حضرت صفیہ رضی الله عنہا کی سواری کا اونٹ بیار ہوگیا تھا، تو حضرت زینب رضی الله عنہا کوفر مایا کہ: تم اپنا اونٹ اپنی بہن صفیہ کو دے دو! اس لئے کہ ان کے باس زائد ہوگا، چونکہ سوکنوں کی آپس میں چلتی رہتی ہے، اس لئے انہوں نے کہا کہ: میں اس یہودن کو دوں گی؟

## حضرت صفیه کا خواب اور یهودی کی تعبیر:

اس لئے کہ کی بن اخر خیبر کا رئیس تھا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اس کی صاحبزادی تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک شخص کے نکاح میں تھیں، وہ یہودی تھا، اس سے ایک دن خواب بیان کیا کہ: میں نے بردا عجیب وغریب خواب دیکھا ہے، وہ کہنے لگا: کیا خواب دیکھا ہے؟ اور کب دیکھا؟ کہنے لگا: کیا خواب دیکھا ہے؟ اور کب دیکھا؟ کہنے لگا کہ: آسان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آگیا۔ اس نے ایک زور سے تھیٹر مارا اور کہنے لگا کہ: تم یثرب کے نبی میری گود میں آگیا۔ اس نے ایک زور سے تھیٹر دی اس نے! چنانچہ بعد میں یہی ہوا کہ سے نکاح کرنا چاہتی ہو؟ کیسے غضب کی تعبیر دی اس نے! چنانچہ بعد میں یہی ہوا کہ آسے کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا۔

پھرایک اور موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی کہ عور تیں مجھے طعنہ دیتی ہیں کہ تو یہودی کی بیٹی ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: تم تو نبی کی بیٹی ہو، حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ: میں اس یہودن کو اپنا اونٹ دول گی؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ جواب نا گوار گزرا اور آپ نے ان سے قطع تعلق کرلیا، ان کی باری میں ان کے پاس جواب نا گوار گزرا اور آپ نے ان سے قطع تعلق کرلیا، ان کی باری میں ان کے پاس خشری شہینوں تشریف نبین مہینوں بھی ہوں جواب نا گوار گزرا اور آپ نے ان جواب جاتے تھے، بول جال بند کردی تھی، ذوالحجہ، محرم، صفر ان تین مہینوں

تک بول چال بند رہی، صفر کے آخر میں حضرت زیب رضی الله عنہا اس قصہ کو خود بیان فرماتی ہیں کہ: میں اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اتنے میں میں نے ایک آدمی کا سایہ بڑھتا ہوا و یکھا، میں سوچنے لگی کہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم تو میرے پاس تشریف نہیں لاتے، یہ کون آدمی ہوسکتا ہے؟ چند کھول میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہال ایک چار پائی کھڑی تھی، اس کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خود بچھایا اور اس پر تشریف فرما ہوئے، اور اپنے گھر والوں سے صلح کرئی۔

دینی امور میں تین دن سے زیادہ قطع تعلق:

اس سے معلوم ہوا کہ کسی مسلمان بھائی سے کسی دینی وجہ کی بنا پر تین دن سے نیادہ قطع تعلق کرنا جائز ہے، اور بہ جو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تین دن سے زیادہ قطع تعلق نہ رکھے، بہاس صورت میں ہے جبکہ دنیا کی رنجش آپس میں ہو، جن دو آومیوں کے درمیان دنیاوی رنجش ہو، تین دن تک تو غصہ رکھے، تین دن کے بعد حصور و دے۔

# قطع تعلق كا وبال:

حدیث شریف میں فرمایا کہ:

"تُفْتَحُ اَبُوَابُ الْجَنَّةِ كُلَّ يَوْمِ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ فَيُغْفَرُ فِى ذَٰلِكَ الْيَوْمَيُنِ لِكُلِّ عَبُدٍ لَا يُشُرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، إلَّا مَنُ بَيُنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ، فَيُقَالُ اَنْظِرُوا هَاذَيْنِ حَتَّى يَصُطَلِحَا."

(ابوداوَر ص: ١٣١٧)

ترجمہ: "بر پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور بندول کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، اور بندول کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں، اور امت کی بخشش کی جاتی ہے، سوائے ان دو

آدمیول کے جن کے درمیان رنجش ہو، ان کی بخشش نہیں ہوتی، حق تعالیٰ کی طرف سے بیدارشاد ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو جب تک بیآ پس میں صلح نہ کرلیں۔'

منداحد اورطبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ:

ترجمہ:.....''جن دومسلمانوں کے درمیان رمجش ہواور رنجش تین دن سے زیادہ رہے اور بول چال بندرہے، وہ دونوں دوزخ میں ہیں جب تک وہ صلح نہ کرلیں۔

ایک حدیث میں فرمایا:

"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ أَنُ يَّهُجُرَ أَخَاهُ فَوُقَ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعُرِضُ هَلَا وَيُعُرِضُ هَلَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبُدَأُ يَلُكُمُ لِللَّاسِكَامِ."

إللسَّكَامِ."

ترجمہ: ..... "کی مسلمان کے لئے بیہ طال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، تمام و کلام بند رکھے، آل دونوں کی اچا تک ملاقات ہوجائے تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور ان میں سب سے اچھا آدی وہ ہے جو ابتدا بالسلام کرے، اور ان میں ابتدا کرے۔ " ایک اور حدیث میں فرمایا:

"لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ آنُ يَّهُجُرَ مُؤْمِنًا فَوُقَ ثَلَاثٍ، فَانُ مَرَّتُ بِهِ ثَلَاثُ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّكَامَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِى الْآجُرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدُ بَاءَ بِالْإِثْمِ."
(ابوداوَد ص:٣١٤)

ترجمہ:..... دکسی مؤمن کے لئے حلال نہیں کہ وہ

اپنے مؤمن بھائی سے تین دن سے زیادہ رنجش رکھ، جب تین دن گزر جا ئیں تو اس کو چاہئے کہ وہ جا کرسلام کے، اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو دونوں اجر میں شریک ہوگئے، اور اگر اس نے سلام کیا اور دوسرے نے سلام کا جواب نہیں دیا تو پورے کا پورا وبال اس پر جا پڑے گا، اور یہ قطع تعلق اور سلام و کلام بند کرنے کے وبال سے بری ہوجائے گا۔'

تو یہ احادیث اور اس قتم کی اور بہت سی احادیث قطع تعلق کے سلسلہ میں ہیں، میں نے چند احادیث بطور نمونہ پیش کی ہیں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ کسی دنیوی معاملے کی وجہ سے رنجش ہوجائے۔

دین کے لئے قطع تعلق کا جواز:

لیکن اگر رجش کی بنیاد کوئی دینی مسئلہ ہوتو تین سے زیادہ قطع تعلق جائز

۔

ایک مرتبه حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے حدیث بیان کی کہ: "لَا تَمُنَعُولًا نِسَاء کُم الْمَسَاجِدَ وَبُیُوتُهنَّ خَیْرٌ لَّهُنَّ." (مشکوة ص:٩٢)

ترجمہ: "" (آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ: ) الله کی بندیوں کومسجدوں میں آنے سے روکا نہ کرو، ان کا اپنے گھر پرنماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ "

عورتیں نہ مانتی ہیں اور نہ مجھتی ہیں:

لیکن عورتیں بے جاری اس مسئلے کونہیں سمجھتیں، اور مانتی بھی نہیں ہیں، مکہ شریف اور مدینہ شریف میں ان سے کہا جائے کہتم گھر پر نماز پڑھا کرو، تمہیں یہاں

پورا اجر ملے گا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہ جایا کرو۔ تو کہنے گئی ہیں کہ پھر یہاں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں مانتیں، اچھا نہ مانو، تمہاری مرضی ہے۔ حالانکہ خود آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت اور مسجد نبوی میں، اور اپنے چیچے نماز پڑھنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ: عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور یہ کہتی ہیں کہ کیا فائدہ ہے؟

توعورتوں کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیر تغیب دی ہے کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھا کریں۔لیکن مردوں کو فرمایا ہے کہ تم ان کو روکونہیں، اگر مسجد میں آنا جا ہتی ہیں، تو تم نه روکو، آپ صلی الله علیہ سلم نے ان کوخود روکا، مگر مردوں کو کہہ دیا کہ تم نه روکو۔

## حضرت عمرٌ کی ترکیب:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نماز پڑھنے کے لئے جاتی تھیں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھم تھا کہ روکونہیں، اس لئے روک تو سکتے نہیں تھے، لیکن غیرت بہت آتی تھی، ایک دن راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے اور جب وہ پاس سے گزری (پہچانتے تھے) تو چا در کا کنارہ ذرا سا پکڑ کر تھینچ دیا، اگلے دن جب نماز کے لئے جانے کا وقت ہوا تو فرمانے لگے کہ نماز کے لئے نہیں جانا؟ کہنے لگیں: نہیں! میں تو گھر پر ہی پڑھول گی۔ اس تجویز سے ان کو روکا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ ان کو روکونہیں، اس لئے زبان سے نہیں کہا کہ مت جایا کرو!

تو حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه نے مسئله بیان فرمایا که الله کی بندیول کو الله کے گھرول میں آنے سے نه روکو! ان کے صاحبزادے حضرت بلال تھ، وہ کہنے گئے کہ: "وَاللهِ اِ لَا نَا ذُنَ لَهُنَّ فَيَتَّخِذُنَهُ دَغَلُا." (ابوداؤد ص:۸۴) (الله کی قتم ہم تو روکیں گے، اس لئے کہ عورتیں اس کوفساد کا ذریعہ بنالیں گی) حضرت عبدالله

بن عمر رضی اللہ عندان پر برہم ہوئے، اور فرمانے گئے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تم سے بیان کرتا ہوں، اور تو اس کے مقابلے میں کہتا ہے کہ ہم روکیں گئے؟ اللہ کی قتم! زندگی بھر تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور اگر تو میری زندگی میں مرگیا تو تیرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، چنانچہ جب ان کی زندگی میں جیٹے کا انتقال ہوا، تو وہ اس کے جنازہ میں شریک نہیں ہوئے۔

## حضرت عبداللد بن مغفل كا اين بيتي سے بائكاك:

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بھینج کئر یوں سے کھیلتے تھے،
کیونکہ اس وقت عرب میں کنگر یوں کا کھیل ہوتا تھا، انہوں نے اس کو بلایا اور کہا:

بھینج! میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ اس سے
منع فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے نہ تو دشمن کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے اور نہ
شکار کیا جاسکتا ہے، یہ کنگری کسی کی آنکھ میں لگ سکتی ہے، اور کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی
ہے، اس لئے نہ کھیلا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ چونکہ وہ
بچہ تھا، ذہن میں بات نہیں بیٹھی، انہوں نے اسے دوبارہ کھیلتے ہوئے دکھے لیا، اس کو
بلاکر کہا کہ: میں نے تم کو رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنایا تھا، تو نے کھیلنا بند
نہیں کیا، اللہ کی قتم! ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا۔

# حضرت عائشةً كا اپنے بھانجے سے قطع تعلق:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت سخاوت کرتی تھیں، ایک وقت میں ایک ایک ایک ایک وقت میں ایک ایک لاکھ درہم بھی تقسیم فرمائے، ایک وفعہ مال کا ڈھیر کسی نے بھیجے دیا، آپ نے تقسیم کروانا شروع کردیا، گھر کی خادمہ نے کہا کہ حضرت! آپ کا روزہ تھا، شام کو روزہ افطار کرنے کے لئے ہی کچھ رکھ لیٹیں! فرمانے لگیں کہ پہلے بتاتی، اب عورتوں کی طرح طعنہ دینے کا کیا فائدہ؟ اب توختم ہو چکا ہے۔

ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کو انہوں نے بیٹا بنایا ہوا تھا،حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنایر ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی، یعنی اسی حضرت عبداللہ کے نام پر ام عبداللہ تھیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اپنی کوئی اولا رہیں تھی، تو یہ داد و دہش کرتی تھیں، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ کے منہ سے نکل گیا کہ میں خالہ کو روکوں گا، ان کو بلایا اور بلاکے کہا: تیری یہ جرأت ہوگئ، تو یہ کہتا ہے کہ میں روکوں گا!؟ جا اللہ کی قتم! ساری عمرتم سے بات نہیں کروں گی۔ چنانچہ کئ مهینه بات نهیں کی اور حضرت عبدالله صحابی بھی ہیں، اور "اول مولود ولد فی المدينة. " (بيمهاجرين كا وه سب سے پنبلا بحد تها جو مدينه ميں بيدا ہو)ا، بيربهت یریثان ہوئے، گھر آنے کی اجازت مانگتے تھے، گر گھر آنے کی اجازت نہیں ملتی تھی، ایک دن انہوں نے حضرت عائشہ کے پچھ دوسرے محرم عزیزوں سے کہا کہ: تم لوگ اجازت لو، میں بھی تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا، اورتم میری سفارش کرنا، میں خالہ کی منت ساجت کروں گا، وہ اپنی قتم توڑ دیں، چنانچہ اس قرار داد کے مطابق وہ رشتہ دار ان كوساتھ لے گئے، انہوں نے جس وقت اجازت لی تو حضرت عبداللہ كا نام نہيں ليا، حضرت ام المؤمنین نے انہیں اندر آنے کی اجازت دے دی، ان کے ساتھ یہ بھی چلے گئے، اور جاکر خالہ سے لیٹ گئے اور بے تحاشہ رونے لگے، یاؤں پکڑتے تھے، لینتے تھے، ان لوگوں نے بھی سفارش کی، حضرت عائشہ نے تو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی بہت روئیں، بالآخرا پی فتم توڑ دی اور اس فتم توڑنے پر نہ معلوم کتنے غلام آزاد کئے، بعد میں ہمیشہ ردیا کرتی تھیں کہ میری قشم تڑوادی۔

تو کسی دنیاوی وجہ کی بنا پر اگر قطع تعلق کیا ہوتو تین دن سے زیادہ قطع تعلق اور سلام و کلام بند کیا ہوتو اور سلام و کلام بند کیا ہوتو جائز ہے، اور اگر دینی وجوہ کی بنا پر سلام و کلام بند کیا ہوتو جائز ہے، جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نین ہے ایک لفظ کی بنا پر قطع تعلق فرمایا، لیکن بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنی، کیونکہ دنیا سے

مقبولانِ اللي كي رضا سعادت ہے:

اللہ کے مقبول بندوں کا کسی سے خوش ہوکر جانا ، یہ برای سعادت کی بات ہے، اور اللہ کے مقبول بندوں کا کسی سے ناراض ہوکر جانا یہ برای بدیختی کی بات ہے۔ آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ رورہے تھے، صحابہ آپ کے گرد جمع ہوئے، تسلی دئی اور کہنے گئے کہ: تمام عمر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، اور جب دنیا سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آپ سے راضی تھے، آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ حضرت ابو بکر کی خدمت میں رہے ہیں، اور ان کی رفاقت کا حق آپ نے ادا کیا ہے، اور جب دہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور ان کی رفاقت کا حق آپ نے ادا کیا ہے، اور جب دہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں وہ بھی آپ سے راضی تھے۔

## آپ کا سابیرتھا:

حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے اس قصہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ جو مشہور ہے نال کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بین تھا، یہ روایت غلط ہے۔ مشہور ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے، اور نور کا سایہ بین ہوتا، للہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا۔ برئے برئے لوگوں کی کتابوں میں یہ بات کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بین نہیں تھا، قطعاً غلط ہے، یہ تھے حدیث حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی میں نے جو ذکر کی، یہ بتاتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک شخص کا سایہ برئے ہوئے ہوئے بتاتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایک شخص کا سایہ برئے ہوئے ورکھا، میں نے کہا کہ یہ کون آدمی ہوسکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس

تو تشریف نہیں لاتے، دوسرا کون آ دمی میرے پاس آسکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ سامیہ تھا۔

## آپ کے سابی کا نہ ہونا عقلاً بھی غلط ہے:

دوسرا میں کہتا ہوں کہ بیعقلاً بھی غلط ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ ہو، اس لئے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی برہنہ بدن نہیں ہوئے کہ بدن مبارک پر کپڑا نہ ہو، جب آپ سلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے ہوں گے تو آپ کے بدن پر تو کپڑا ہوتا تھا، حضور سلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اگر نہ ہوتو کپڑے کا تو سایہ ہونا چاہئے ناں! ہاں اگر یوں کہو کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر کپڑوں کے بغیر پھرتے رہے اور آپ چونکہ نور سے، اس لئے نور کا سایہ نہیں ہوتا تو پھر ہم مان لیں گے۔

#### آی کے نور ہونے کا مطلب:

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے، اگر کسی نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ نور سخے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، نویہ مطلب سمجھا ہے کہ نور سخے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا، نویہ مطلب سمجھا ہے کہ نور سخے، ہمارا بھی ایمان ہونے صلی اللہ علیہ وسلم سرایا نور سخے، ہمارا بھی ایمان ہونے کے انسان ہونے کے اور گوشت پوست میں بھی نور بھرا ہوا کے اور گوشت پوست میں بھی نور بھرا ہوا تفاد چنا نچہ ایک حدیث میں اس کی بہت زیادہ تفصیل آتی ہے کہ آپ نے فرمایا:

"اَللَّهُمَّ اجُعَلُ فِی قَلْبِی نُورًا وَّفِی بَصَرِی نُورًا وَّفِی بَصَرِی نُورًا وَّفِی بَصَرِی نُورًا وَّفِی سَمُعِی نُورًا وَّعَنُ شِمَالِی نُورًا وَّعَنُ شِمَالِی نُورًا وَّغِی سَمُعِی نُورًا وَّعِنُ لِمَالِی نُورًا وَّاجُعَلُ لِّی نُورًا وَقِی ثَورًا وَقِی نَورًا وَقِی شَعْرِی نُورًا وَقِی شَعْرِی نُورًا وَقِی بَشَرِی نُورًا وَقِی شَعْرِی نُورًا وَقِی بَشَرِی نُورًا وَقِی نَفُسِی نُورًا وَقِی بَشَرِی نُورًا وَقِی لِسَانِی نُورًا وَاجْعَلُ فِی نَفْسِی نَورًا وَقِی نَفْسِی نَورًا وَقِی نَفْسِی نَورًا وَقِی بَشَرِی نُورًا وَقِی نَفْسِی اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَى اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ

نُورًا وَّاعُظِمُ لِي نُورًا وَّاجُعَلَنِي نُورًا وَاجُعَلُ مِنَ فَوُقِي نُورًا وَاجْعَلُ مِنَ فَوُقِي نُورًا وَمِن تَحْتِي نُورًا. "

(صحیح مسلم ج:۲)

ترجمہ:..... یا اللہ میرے دل میں نور بیدا فرمادے، میری آنکھوں میں نور، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے میرے بائیں نور، میرے بیچھے نور، میرے آگے نور، اور یا اللہ میرے لئے نور کردیجئے، میرے پھول میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میرے بالول میں نور، میرے چڑے میں نور، میری جان میں نور، میری جان میں نور اور میری جان میں نور اور میری جان میں نور اور میری جان میں نور، یا اللہ میرے طافر ما۔"

تو یہ بجائے خود سیجے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز نورانی تھی، ہر چیز میں نور تھا، رگ و پے میں نور سرائیت کیے ہوئے تھا، لیکن یہ وہ نور نہیں تھا جس کوتم نور سمجھے ہواور جوسایہ ہونے کے منافی ہے، اس نور کی حقیقت کو ہم اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ کیا چیز ہے؟ بہر کیف تو یہ قطع تعلق کے درمیان میں بات آگئ تھی۔ صحابہ کو ایٹار کی تلقین:

ان کو کھلاتے تھے اور خود بھو کے رہتے تھے، کھانا وغیرہ ان کو کھلاتے تھے، ان کو مقدم رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ایٹا رِصحابہ کا ایک قصہ:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله عنه عشرهٔ مبشره ميس عدي بين، يعني ان دس صحابہؓ میں ہیے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، نہایت مالدار صحابہؓ میں شار ہوتے تھے (حضرت عثمان غنی اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله عنهما)، کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی جار ہویاں تھیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بیوی ہوتو اس کوآ تھوال حصہ ملتا ہے، اور اگر ایک سے زائد ہوں تو وہ سب کی سب اسی آ تھویں حصہ میں شریک ہوتی ہیں۔ تو ایک بیوی کا حصہ بتیبواں حصہ ہوا، غالبًا اسّی ہزار میں یا کتنے میں ایک بیوی نے وارثوں سے صلح کرلی تھی کہ مجھے اتنے بیسے دے دیں، میں اپنی وراثت کا حق چھوڑتی ہوں۔ جب بید مدینه طیبہ آئے ہیں تو کوئی چیز یاس نہیں تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین وانصار کے درمیان بھائی جارہ قائم كرديا تها، يعني ايك انصاري كوايك مهاجر كا بهائي بناديا تها، چونكه حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا بھائی حارہ حضرت سعد بن رہیج رضی اللہ عنہ کے ساتھ قائم کیا گیا تھا، حضرت سعد بن رہیج رضی اللہ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے ، اور لے جا کر کہنے لگے کہ دیکھو! حضورصلی الله علیه وسلم نے ہم دونوں کو بھائی بنادیا ہے، اب میرے پاس جو پچھ بھی ہے، میری ملکیت مکان ہے، زمین ہے اور جو کوئی چیز ہے، ان سب میں تمہارا آ دھا حصہ ہے،تم میرے بھائی بنادیئے گئے ہو،میری دو بیویاں ہیں،ان میں سے جو تمہیں اچھی گئے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں،تم عدت کے بعد اس کے ساتھ شادی کرلو، اور آ دھا مکان تم کوتقسیم کر کے دیتا ہوں، آ دھی زمین تم کوتقسیم کر کے دیتا ہوں، ان کے اس اخلاص اور ان کی اس محبت کو دیکھ کر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ہے کہا کہ: "بَارَکَ الله ککک فی اَهْلِکَ وَمَالِکَ، دُلَّنِی عَلَی السُّوْقِ." (الله تعالی تنهارے اہل اور تنهارے مال میں برکت فرمائے، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، میں کماکے کھاؤں گا)۔ غالبًا انہوں نے ایک دینارکسی سے قرض لے لیا اور اس کے ساتھ تجارت کرنے گئے، الله تعالی نے ان کی تجارت میں برکت فرمائی، چند دنوں میں انہوں نے نکاح بھی کرلیا، ان کے کپڑے کوکوئی رنگ وغیرہ لگ گیا تھا، رنگ عورتیں لگاتی ہیں، تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: "اَعَوَ سُتَ؟" کیا تم نے شادی کرلی لیا ہے؟ کہا کہ: جی ہاں! فرمایا: "اَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاقٍ. "ولیمہ کرو چاہے تم کو بکری ذرائی کرنی بڑے، ولیمہ کرو، ولیمہ کھلاؤ۔

#### بزرگان دین اورصوفیون کا اصول:

تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ایثار کا یہ جذبہ پیدا کردیا تھا، اور اس کے بعد حضرات اہل رشد، صوفیائے کرام اور بررگانِ دین کے اندر یہ وراثت منتقل ہوئی اورصوفیوں کا مقولہ ہے، جوان کا متفقہ علیہ ہے، جس کے بارے میں شخ سعدیؓ فرماتے ہیں کہ: ہرچہ درویشان است وقف مختاجان است ۔ جو کچھ درویشوں کے پاس ہے وہ مختاجوں کے لئے وقف ہے، وہ اس کی اپنی نہیں، صوفیا فرماتے ہیں جو شخص کسی چیز کواپنی ملکیت سمجھتا ہو کہ میں اس کے استعال کاحق دار ہوں، دوسرانہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، یہ ہمارے قبیلے سے خارج ہے، کوئکہ ہرکہ کشتہ نیست از قبیلہ ما نیست، جس کانفس نہیں مرا، اس کے اندر 'میں' باقی ہے، وہ ہمارے قبیلہ سے نہیں ہے۔

ولَحْرِ وحوالنا له المحسراللي رب العالس

# حكمت وداناتي

#### يم الله الرحس الرحيع الصرالله ومال على عباده النزيه الصطفى!

"عَنُ سُفَيَانَ النَّوْرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَوُ اللهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَوُ اللهُ قَالَ: كَتَبَ عُمَوُ اللهُ عَنُهُ إلى أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ وَضِى اللهُ عَنْهُ إلى أَبِى مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ وَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْحِكْمَةَ لَيُسَتُ عَنُ كِبَرِ السِّنِ وَلَكِنَّهُ وَضِى اللهُ عَنْهُ: أَنَّ الْحِكْمَةَ لَيُسَتُ عَنُ كِبَرِ السِّنِ وَلَكِنَّهُ وَضِى اللهِ يُعْطِيهِ مَنُ يَّشَاءُ، فَإِيَّاكَ وَدَنَائَةَ الْاُمُورِ وَمَدَاقَ عَطَاءُ اللهِ يُعْطِيهِ مَنُ يَّشَاءُ، فَإِيَّاكَ وَدَنَائَةَ الْاُمُورِ وَمَدَاقَ الْاَحْدَى الاَحْدَى اللهُ اللهِ يَعْطِيهِ مَن يَّشَاءُ، فَإِيَّاكَ وَدَنَائَةَ الْالْمُورِ وَمَدَاقَ الْاَحْدَى الاَحْدَى اللهِ اللهِ اللهِ يَعْطِيهِ مَن يَّشَاءُ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

"عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ آنَة كَتَبَ إِلَى اِبُنِهِ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ: آمَّا بَعُدُ! فَانِّى أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَقَاهُ، وَمَنُ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنُ اللهِ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقُولى وَمَنُ اللهَ وَقَاهُ، وَمَنُ اللهَ وَقَاهُ، وَمَنُ اللهَ وَقَاهُ، وَمَنُ اللهَ وَقَاهُ، وَمَنُ اللهَ وَعَنَ اللهَ وَقَاهُ، وَلَا عَلَيْهِ كَفَاهُ، وَمَنُ اللهَ وَمَنُ اللهَ وَمَنُ اللهَ وَادَهُ، وَلُتكنِ التَّقُولى وَمَنُ الْاَحْمَلُ لِمَنُ اللهِ عَلَيْكَ، وَجِلاءَ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ لَا خَلُولَ اللهَ عَلَيْكَ، وَجِلاءَ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ لَا عَمْلِكَ، وَجِلاءَ قَلْبِكَ فَإِنَّهُ لَا عَمْلِكَ اللهُ وَلَا مَالَ لَا عَمْلُ لِمَنُ لَا حَسُبَةً لَهُ، وَلَا مَالَ لِمَنُ لَا رَفْقَ لَهُ، وَلَا جَدِيْدَ لِمَنُ لَا خَلُقَ لَهُ."

( كنز العمال ج:١٦ حديث:١٨٩٩)

ترجمہ: ..... دعفرت سفیان توری فرماتے ہیں کہ:
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری
رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اس میں تحریر فرمایا کہ: بے شک حکمت عمر
کے زیادہ ہونے سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے جس کو
چاہتے ہیں عطا فرمادیتے ہیں، گھٹیا امور سے اور کمزور اخلاق
سے بچتے رہا کرو۔''

" حضرت عمر رضى الله عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا: میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اس لئے کہ جوشخص اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اللہ تعالی اس کو بیالیت ہیں، اور جو شخص اللہ تعالی پر بھروسہ کرے الله تعالیٰ اس کی کفالت فرماتے ہیں، اور جو شخص الله تعالیٰ کو قرض دے اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں اور جوشخص اللہ تعالیٰ کا شكر ادا كرے الله تعالى اس كو مزيد عطا فرماتے ہيں، اس لئے جاہئے کہ تقویٰ تمہارا نصب العین ہو، تمہارے عمل کا ستون اور تمہارے دل کی روشی ہو، اس لئے کہ عمل معتبر نہیں اس شخص کا جس کی کوئی نیت نہیں اور اجرنہیں اس شخص کے لئے جواللہ تعالیٰ کے تواب کی خاطر کام نہ کرے، اور مال نہیں اس شخص کا جس کے ساتھ لوگوں کی ہدردی کرنانہیں، اس شخص کے لئے نیانہیں ملناجس کے لئے برانا نہ ہو۔"

یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دو خط ہیں، ایک حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کے نام (جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے کوفہ اور بھرہ کے گورنر تھے)، دوسرا خط حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نام ہے (جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزاد ہے ہیں)، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے عمّال اور گورنروں کے نام مختلف قسم کے خطوط جاری فرماتے رہتے ہتے، امام مالک نے ان کے متعدد خطوط نقل کئے ہیں اور بعض حضرات نے تو خطوط تلاش کرکر کے اس پر مکمل کتابیں کھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط الاجھ کے مرکاری خطوط اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سرکاری خطوط اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نامہ بائے گرامی۔

# حكمت و دانائي عطيهُ اللي ہے:

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه کے نام حضرت عمر رضی الله عنه نے جو نام حضرت اور دانائی عمر کے بوے نامہ گرامی تحریر فرمائی کہ: حکمت اور دانائی عمر کے بوے ہونے ہونے ہونے کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بیداللہ تعالی کا عطیہ ہے جس کو اللہ تعالی چاہتے ہیں۔ ہیں عطا فرماتے ہیں۔

قرآن كريم ميں ہے كه حضرت يجيٰ عليه السلام كو ہم نے حكمت عطا فرمادى على بين ميں۔ (وَاتَيُنَاهُ الْمُحُكِّمَ صَبِيًّا)

بعض اکابرؓ نے کہا کہ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے اور ان کو بچین ہی سے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمادی تھی۔

### حضرت سليمان كي حكمت:

حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیما الصلوة والسلام کا قصه الله تعالی نے قرآن کریم میں نقل کیا ہے کہ ان کی خدمت میں ایک مقدمه آیا، حضرت سلیمان علیه الصلوة والسلام عمر میں چھوٹے تھے، یعنی نابالغ تھے، حضرت داؤد علیه الصلوة والسلام نے اپنی صوابدید پر مقدمے کا فیصلہ کردیا، مقدمہ بیتھا کہ دوعور تیں تھیں، ان میں سے ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا تھا، اور صرف ایک بچہ رہ گیا، اب ان دونوں عور توں کا کیک کے کہ کھیڑیا ہے گیا تھا، اور صرف ایک بچہ رہ گیا، اب ان دونوں عور توں کا

اس بچہ پر دعوی تھا، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مقدمہ آیا تو انہوں نے ان دونوں عورتوں میں سے جوعمر میں بردی تھی اس کے حق میں فیصلہ کردیا۔ بردی عورت بچہ لے گئی، جب دونوں عورتیں عدالت سے باہر نکلیں تو حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، جو کہ ابھی بچے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بچاری روتی جارہی ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے بوچھا کہ کیا قصہ ہوا؟ لوگوں کو معلوم ہوا ہوگا کہ بیشتمزادہ ہے اس کو بیہ واقعہ بتانا چاہئے، لوگوں نے بیہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے گئے کہ فیصلہ میں کوئی گڑبرٹ لگ رہی ہے، شایدتم سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے گئے کہ فیصلہ میں کوئی گڑبرٹ لگ رہی ہے، شایدتم لوگوں نے ٹھیک طرح سے بیانات نہیں دیئے ہوں گے۔ اگرتم کہوتو میں فیصلہ کردوں، میں فیصلہ ایسا کروں گا کہ دونوں راضی ہوجا کیں گی، لوگ کہنے گئے کہ ٹھیک ہے آپ میں فیصلہ ایسا کروں گا کہ دونوں راضی ہوجا کیں گی، لوگ کہنے گئے کہ ٹھیک ہے آپ فیصلہ کردیں۔

حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کے دو مدعی ہوں اور دونوں کے پاس کوئی گواہ نہ ہوتو وہ چیز تحالف ( ایعنی دونوں سے حلف لینے ) کے بعد دونوں کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کردی جاتی ہے، تو غالبًا تم دونوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شمیں تو کھائی ہوں گی لیکن انہوں نے میسوچ کر کہ بچہ تو تقسیم نہیں کیا جاسکتا اس لئے ایک کو دے دیا، یعنی بڑی پر اعتاد کرتے ہوئے اس کو بچہ دے دیا، لیکن یہ تو انصاف نہیں، جیسے بڑی کا حق ہے معناد کرتے ہوئے اس کو بچہ دے دیا، لیکن یہ تو انصاف نہیں، جیسے بڑی کا حق ہے موں، بچ کے دو مکر نے کہ جرف کا وادر آ دھا اس کو دے دول گا، انصاف کا فیصلہ بی یہ ہے، میرے پاس چھری لاؤ میں بچہ دونوں میں تقسیم کرکے دیتا انصاف کا فیصلہ بی یہ ہے، آپ نے خادم کو حکم دیا کہ چھری لاؤ، تو چھوٹی نے ہاتھ جوڑ دیے کہ بچہ اس کا ہے، میرانہیں، میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتی ہوں، ادر بڑی دیے منہ سے کوئی بات نہیں نگلی بلکہ اس کا دل خوش ہوا ہوگا کہ میرا بچہ تو بھیڑیا گھا گیا

اس کا بچہ بھی دو ککڑے ہوجائے، حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ ہو اور چھری لائی جائے اور ماں کا دل اپنی جگہ برقر اررہ جائے، یہ ممکن نہیں! یہ بچہ بردی کا نہیں بلکہ چھوٹی کا ہے، بچہ چھوٹی کو دلوادیا اور چلے گئے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا: "فَفَقَهُ مُنَاهَا سُلَیْمَان." (ہم نے سلیمان کو سمجھایا)۔

تو حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اگرچہ چھوٹے ہے لیکن زیر کی اور دانکی میں اپنے والد سے بھی آ گے نکل گئے، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیسوچ کر کہ بڑا آ دمی تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اس لئے بچہ بڑی کو دے دیا، کیونکہ بیمکن ہی نہیں تھا کہ بنچ کے دو نکڑے کردیئے جاتے، کیونکہ بیتو کسی قاعدہ و قانون میں نہیں ہے، ہاں البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے صرف آ زمائش کے لئے بیطریقتہ اختیار کیا تھا۔

البذا اگر کوئی بچہ مل جائے اور دوآ وی اس کے مدی ہوں اور ہرایک یہ کہہ کہ بچہ میرا ہے تو بچہ ککڑے کر کے نہیں دیا جائے گا، بلکہ شرع کا فتو کی ہی ہے کہ دونوں سے کہہ دیا جائے کہ یہ بچہ تم دونوں کا ہے تم اس بچہ میں آ دھے آ دھے شریک ہو، اگر وہ بچہ مرے گا تو اس کی آ دھی آ دھی وراشت تم دونوں کو ملے گی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی مرے گا تو ہی بچہ پورے میٹے کی وراشت لے گا کیونکہ بید دونوں کا بیٹا ہے۔ تو غرضیکہ حکمت اور دانائی ہے اللہ تعالی کا عطیہ ہے، اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں۔ بور عطا فرماتے ہیں۔

شیخ سعدیؒ کے بقول بچپن ہی سے بلندی کا ستارہ چیک رہا تھا اور بعض ایسے ہیں، جیسے میں نے شاہ عبدالعزیز زحمہ اللہ کی اصطلاح ذکر کی تھی کہ: ''بوڑ ھے تو ہو گئے گررہے نابالغ بعقل نہیں آئی۔''

عقل وشعور كا اندازه:

اس کے بعد فرمایا کہ آدمی کی عقل کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ بید دیکھو کہ

وہ کن امور میں حصہ لیتا ہے؟ اور اس کے اخلاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس حیثیت کا آدمی ہے؟ لہذا گھٹیا امور سے پر ہیز کرواور اسی طرح پتلے قتم کے اخلاق اور گھٹیا اخلاق سے پر ہیز کروہ تمہاری قدوقامت کا، سے پر ہیز کروہ تمہاری قدوقامت کا، تمہاری فہم کا،تمہارے شعور کا اندازہ ہوگا۔

#### ایک حدیث میں ہے:

"غَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ قَالَ: عُرِضُتُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ فِى جَيْسٍ وَانَا ابْنُ اَرْبَعَ وَسَلَّمَ فِى جَيْسٍ وَانَا ابْنُ اَرْبَعَ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِى جَيْسٍ وَانَا ابْنُ اَرْبَعَ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِى جَيْسٍ عَشَرَةَ فَقَبِلَنِى ، فَعُرِضُتُ عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِى جَيْشٍ وَانَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَقَبِلَنِى ." (تذى ج:اص:١٦٢) وَانَا ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ فَقَبِلَنِى ." (تذى ج:اص:١٦٢) ترجمه: …" مضرت عرضى الله عنه حا مرقع پر چوده مضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه جنگ بدر کے موقع پر چوده سال کے شے، فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لئے پیش ہوا گر سال کے شے، فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لئے پیش ہوا گر سال کی عمر ہوگئ تو قبول فرمالیا۔" سال کی عمر ہوگئ تو قبول فرمالیا۔"

#### ابن عمرٌ كا تقويل:

حفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حد سے زیادہ متقی اور پر ہیزگار تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما ہمعین بالا تفاق کہا کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا رنگ اگر کسی کے اوپر ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ہے، زمانے کی ہوا سے سب کا رنگ بھیکا ہوجاتا ہے، کین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بھیکا ہوجاتا ہے، کیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بھیکا ہوجاتا ہے، کیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بھیکا ہوجاتا ہے، کیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بھیکا ہوجاتا ہے، کیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا رنگ بھیکا ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كو و يكفنه والے فرماتے بيس كه: اگرتم

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کو د یکھتے که وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سنتوں کو کیسے تلاش کرتے ہیں تو تم سوچتے کہ یہ پاگل ہے۔ کیسے تلاش کرتے ہیں تو تم سوچتے کہ یہ پاگل ہے۔ ابن عمر کی اتباع سنت:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سفر جج پر تشریف لے جاتے ہوئے ایک جگہ اونٹنی کو بٹھایا اور پیشاب کے لئے بیٹے، خادم نے کہا کہ حضرت! پیشاب کی ضرورت کا تقاضا ہے؟ فرمایا: نہیں! میں یہاں اس لئے بیٹھا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹے تھے، مجھے پیشاب کا تقاضا نہیں تھا، گر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹے تھے، اس لئے میں بھی بیٹھا ہوں، اندازہ کرو کہ اتباع سنت کا شوق علیہ وسلم یہاں بیٹے تھے، اس لئے میں بھی بیٹھا ہوں، اندازہ کرو کہ اتباع سنت کا شوق کتنا تھا؟ سے کہ ان حضرات نے اپنے مجبوب کی ہرادا کوا پنے اندر جذب کرلیا تھا۔ محت کی علامت:

مجھے نین دن پہلے کس آ دمی نے کہا کہ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ: گریبان کھلا رکھنا جاہئے اور وہ مولانا صاحب اپنا گریبان کھلا ہی رکھتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی! حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے۔

اصل تصدید تھا کہ ایک صاحب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اتفاق سے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، تو اس صحابی نے ساری عمر بیٹن نہیں لگائے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اپنے محبوب کو اسی طرح دیکھا ہوں گائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساری عمر اسی رنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ساری عمر اسی رنگ میں دیے اور یہ تو صحابہ کرام گی بات ہے۔

# ا کابڑ کی بے نفسی:

میرے استاذ حضرت مولانا عبدالله رائے بوریؓ کے والد ماجد حضرت مفتی فقیر الله رحمہ الله عضر الله عنے (میں نے پہلے بھی ان کا تذکرہ کیا تھا)، وہ جب کسی کو سلام

بھجواتے تو فرماتے کہ: ان کو کہنا کہ کانہ مو چی سلام عرض کر رہا ہے۔ حالانکہ پنجاب میں اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے۔ اکا بڑکی تقلید:

حضرت مولانا عبداللدرائے پوری فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد قمیص میں بیٹن کی جگہ گھنڈی لگاتے تھے، ہم نے درخواست کی کہ حضرت اب تو بہت اچھے اچھے بیٹن آگئے ہیں، آپ بیٹن لگالیس، اس گھنڈی کا بنانا بھی زحمت اور پھر لگانا بھی زحمت ہیں، آپ بیٹن لگالیس، اس گھنڈی کا بنانا بھی زحمت اور پھر لگانا بھی زحمت ہیں ہے، تو حضرت شخ الہند مولانا محمود الحسن ہے، تو حضرت ارشاد فرماتے کہ: میں نے اپنے شخ حضرت شخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کواسی طرح دیکھا ہے، تو ساری عمراسی طرح رہے، بیٹن نہیں لگائے۔ آپ کا حسن و جمال:

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے زيادہ حسين وجميل و محبوب چشم فلک نے نہيں ديکھا، کہاں کی ليلیٰ؟ کہاں کی زينب؟ اور کہاں کی حسينہ؟ (بير بوں کی محبوباؤں کے نام ہیں، جن کی وہ اشعار میں تشبیہ دیا کرتے تھے)، اور صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین سے بڑھ کرچشم فلک نے کسی عاشق زار کونہیں دیکھا ہوگا۔

صحابه كرام كاعشق نبوي:

میں نے صلح حدیبیا ذکر کیا تھا کہ حضرت عروہ بن مسعود تھنی رضی اللہ عنہ آئے تھے جو اس وقت تک کافر تھے، کافرول کے نمائندہ بن کر آئے تھے (بعد میں مسلمان ہوگئے تھے اور ان کی قوم نے ان کوشہید کر دیا تھا)، ایس با تیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ محمد! تنہارے اردگرہ یہ بھانت بھانت کی لکڑیاں ہیں، کہیں کی این ہے اور کہیں کا روڑہ ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جب مقابلہ ہوگا تو یہ تتر بتر ہوجا ہیں گ، بھاگ جا کیں گے، وہ دراصل یوں ہی ایسے آزمانے کے لئے، چھیڑنے کے لئے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کی یہ با تیں سن رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کی یہ با تیں سن رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے اور ان کی یہ با تیں سن رہے

سے، سیدھی گالی نکالی (اس کا کھلا ترجمہ میں کیسے کروں؟) فرمایا: تو جا اپنے ''لایت''
(''لات'' عورت کی شکل میں مورتی تھی) کی اندام نہانی کو چوں! کیا ہم لوگ رسول
الله صلی الله علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں گے؟ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی الله
عنہ کہنے گے یہ کون صاحب ہیں؟ کہا گیا کہ حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عروہ بن مسعود
ثقفی رضی اللہ عنہ کا سر جھک گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہنے گئے کہ حضور!
جواب تو میں بھی دے سکتا ہوں، مگر آپ کا جالمیت کے زمانے کا ایک احسان میرے
سر پر ہے، آج تک اس کا بدلہ نہیں دے سکا ہوں، اس لئے خاموش ہوں، ورنہ اس
وقت کا تقاضا ہے کہ آپ کی سخت کلامی کا جواب دوں۔

حضرت عروہ بن مسعور ثقفی رضی اللہ عنہ عربوں کے دستور کے مطابق بات کرتے ہوئے بار بار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگا رہے ہے، ریش مبارک کو ہاتھ لگارہے ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پرنگی تلوار لئے کھڑے پہرہ دے رہے تھے، تو جب بھی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو ہاتھ لگاتے (حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ) ان کے ہاتھ پر بٹ مارتے اور فرماتے: اپنے ناپاک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ) ان کے ہاتھ پر بٹ مارتے اور فرماتے: اپنے ناپاک ہاتھوں کو پیچھے کر، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے کہا یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت عروہ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے غدار! ابھی تو میں تیری دیت کا تاوان وے کے آیا ہوں۔ جاہیت کے زمانے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کوئی قتل کردیا تھا، اس کی دیت حضرت عروہ بن مسعود نے ادا کی تھی۔

خضرت عروه بن مسعودٌ كا اعتراف:

حضرت عروہ بن مسعود برے آدمی تھے، جب وہ واپس اپنی قوم کے پاس

گئے (لمباقصہ ہے، اس کا یہ فقرہ یہاں نقل کرنا چاہتا ہوں) انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو! تم جانتے ہو کہ میں قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، شاہوں کے دربار میں گیا ہوں، شاہوں کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کوئی بادشاہ ایبانہیں جس کے دربار میں میں نے حاضری نہ دی ہو، اللہ کی فتم! میں نے کوئی ایبا دربار نہیں دیکھا جس میں لوگ اپنے بڑے کی ایس تعظیم کرتے ہوں اور ایسی مجت کرتے ہوں جو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اصحاب آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کرتے ہیں (وہ کیا دیکھا میں تو کہتا ہوں کہ چشم فلک نے نہیں دیکھا)۔

پھر کہا کہ واللہ! اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھی تھو کتے ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور فوراً اپنے چہرہ پرمل لیتا ہے۔

محد (صلی الله علیه وسلم) جب وضوفرماتے ہیں تو ان کے اعضائے شریفہ سے جو پانی میکتا ہے ان کے اصحاب اس پر لڑتے ہیں، اس کو زمین پرنہیں گرنے ویج ، تم لوگ محد (صلی الله علیه وسلم) کا مقابلہ نہیں کرسکتے۔

## حضرت ثوبان كاعشق:

تو غرضیکہ صحابہ کرام گی ہے ہی شان تھی، وہ اپنے اپنے حوصلہ کے مطابق، اپنے اپنے خوصلہ کے مطابق، اپنے اپنے ظرف کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمث گئے تھے، لیکن صحابہ میں بھی تو بڑے اور چھوٹے ہیں، صحابہ کرام گی جاں نثاری عجیب وغریب ہوتی تھی۔

ایک روایت میں ہے:

"(إِنَّهَا نَزَلَتُ فِى ثَوُبَانَ مَوُلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَانَ شَدِيْدُ الْحُبِّ لَهُ، قَلِيْلُ الصَّبُرِ عَنْهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَكَانَ شَدِيْدُ الْحُبِّ لَهُ، قَلِيْلُ الصَّبُرِ عَنْهُ، فَاتَاهُ ذَاتَ يَوُم وَقَدُ تَغَيَّرَ لَوُنُهُ وَنَجِلَ جِسُمُهُ يُعُرَفُ فِى

وَجُهِهِ الْحُزُنُ، فَقَالَ لَهُ: "يَا ثَوْبَانُ! مَا غَيْرَ لَوُنُكَ؟"
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا بِي ضَرَّ وَلَا وَجُعٌ غَيْرَ آنِي إِذَا لَمْ
اَرَكَ الشَّتَقَتُّ اِلَيُكَ وَاسْتَوْحَشُتُ وَحُشَةً شَدِينَدَةً حَتَّى
الْقَاكَ ثُمَّ ذَكَرُتُ الْآخِرَةَ وَاخَافُ اِلَّا اَرَاكَ هُنَاكَ اللهِ يَنُ عَرَفُتُ اِنْكَ تَرُفَعُ مَعَ النَّبِيِينَ وَانِي اِنْ اُدُخِلُتُ الْجَنَّةَ كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ هِيَ اَدُنَى مِنْ مَّنْزِلَتِكَ وَانْ لَمُ الْجَنَّة كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ هِيَ اَدُنَى مِنْ مَّنْزِلَتِكَ وَانْ لَمُ الْجَنَّة كُنْتُ فِي مَنْزِلَةٍ هِيَ اَدُنَى مِنْ مَّنْزِلَتِكَ وَانْ لَمُ اللهُ هَلِهِ الْخَنْلُ اللهُ هلِهِ الْدَاكَ اللهُ هلَهِ اللهُ هذَالِكَ حِيْنَ لَا ارَاكَ ابَدًا. فَانُزَلَ اللهُ هلِهِ الْآيَةَ."

ترجمہ: ..... ' حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام حضرت نو بان رضى الله عنه ايك دن رسول الله صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو چیرے کا رنگ زرد تھا، جیسے بہت نقابت ہوتی ہے، آپ صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا بات موئى؟ چرے كا رنگ اڑا موا ب، كننے لكے: يا رسول الله! نہ کوئی نقصان ہوا ہے اور نہ ہی کوئی تکلیف ہے، ایک غم نے بلكان كيا موائد، آب صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: الله خير كري! كياغم ب؟ كيا فكر ب؟ كين لك: يا رسول الله! آدهى رات کو دل کرتا ہے کہ اٹھ کر آپ کی زیارت کروں تو حاضر موجاتا مول اور جب چبرهٔ انور برنظر ڈالتا موں تو دل مُصندًا ہوجاتا ہے، پھر جاکرسو جاتا ہوں، اور جب بھی آپ کا تصور آجاتا ہے، خیال آجاتا ہے تو چین نہیں آتا جب تک حضور کی زیارت نہیں کرلیتا، پھر آخرت کا سوچتا ہوں تو خوف آتا ہے کہ آخرت میں تو آپ کی زیارت نہیں کرسکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ تو بہت بلند ہوگا اور میں اگر جنت میں داخل
ہو بھی گیا تو میرا مرتبہ آپ سے بہت ہی کم ہوگا اور اگر جنت
میں داخلہ نہ ملا تو اس صورت میں تو میں آپ کو بھی بھی نہیں د کیے
سکوں گا، تو ان کی تسلی کے لئے بیہ آیت نازل ہوئی کہ: جن
لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی
اطاعت کی تو بیلوگ ہوں گے ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے
انعام کر رکھا ہے۔''

#### انعام يافته:

سورهٔ فاتحه جس مین ہم بیآیت پڑھتے ہیں:

"إهْدِنَا الْصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ الْعُمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن." أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيْن." ترجمہ:....." یا اللہ جمیں صراط متنقیم کی ہدایت نصیب فرما، وہ صراط متنقیم جوراستہ ہے ان لوگول کا، (ان اکابرکا، ان بزرگول کا، ان اللہ تعالیٰ کے بندول کا) جن پر آپ نے انعام فرمایا، پھرندان پر غضب ہوا اور نہ وہ گراہ ہوئے۔" فرمایا، پھرندان پر غضب ہوا اور نہ وہ گراہ ہوئے۔" لیعنی مرتے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے، جو شخص اللہ لیعنی مرتے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے، جو شخص اللہ اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے در تا ہوں کے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تک بہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے دم تا ہم در تا ہم در تا ہم تا ہم در تا ہم دو تا ہم در تا ہم تا ہم در تا

لیعنی مرتے دم تک بیہ حفرات اللہ کے انعام میں رہے، جوشخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بجا لائے، بیہ اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔

اور بيانعام يافت لوگ كون بين؟ السلسله بين قرآن كريم بين سه: "اُوُلْئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّيُنَ وَالصِّدِيْقِيْنَ وَالشَّهَدَآءِ وَالطَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ اُوُلْئِكَ رَفِيْقًا." (النَّمَا: ٢٩)

ترجمہ: ..... ''اور وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ یہ بین: نبی، صدیق، شہدا اور اعلیٰ درجہ کے نیک لوگ (جن کو اولیا اللہ کہتے ہیں) اور (آخر میں فرماتے ہیں) یہ حضرات بہت ہی خوب ہیں رفیق ہونے کے اعتبار ہے۔''

#### صحابه كاظرف:

بہت پرانی بات ہے کہ ایک صاحب نے حفرت علی اور حفرت عباس رضی اللہ عہما کے بارے میں چنداعتراضات لکھ کر بھیج تھے، میں نے اس کا جواب لکھا اور وہ جواب میری کتاب '' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں چھپا ہوا ہے، اس میں میں نے ایک فقرہ لکھا ہے وہ یہ کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کا سانحہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی آنکھوں کے سامنے گزرا، یہ تو ان کا حوصلہ تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے، کیونکہ جن کا ایسا محبوب روپوش ہوگیا ہواور وہ پھر بھی زندہ ربیں؟ ایسا نہیں ہوسکا، لیکن اللہ تعالی نے ان کو اتنا ظرف عطا فرمایا تھا کہ وہ اس صدمہ کو برداشت کر گئے، اور آج ہمیں ان کے واقعات پر تعجب ہوتا ہے، بہرحال حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نارصحابی تھے، حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ کرام میں اتباع سنت میں خضرت عمرضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور صحابہ کرام میں اتباع سنت میں نہایت متاز تھے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ایک ایک جن تیہ تلاش کرتے تھے۔

حضرت ابن عمرٌ اور ا كابر كا ادب:

صیح بخاری میں ہے:

"عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ أَنَّ رَسُولً

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لَا يَسُقُطُ وَرَقُهَا وَهِى مَثَلُ الْمُسُلِمِ، حَدِّثُونِى مَا هِى؟ فَوَقَعَ النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِى نَفُسِى اَنَّهَا النَّخُلَةُ. النَّاسُ فِى شَجَرِ الْبَادِيَةِ، وَوَقَعَ فِى نَفُسِى اَنَّهَا النَّهِ النَّخُلَةُ. قَالَ عَبُدُاللهِ: فَاستَحْيَيْتُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَخْبِرُنَا فَالَ عَبُدُاللهِ: فَاستَحْيَيْتُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! اَخْبِرُنَا بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِى النَّخُلَةً! بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِى النَّخُلَةُ! قَالَ عَبُدُاللهِ: فَحَدَّثُتُ ابِى بِمَا وَقَعَ فِى نَفُسِى. فَقَالَ: لَانُ اللهِ عَمُدُونَ لِى كَذَا وَكَذَا وَكَذَا. ثَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(بخاری ج:۱ ص:۲۴)

ترجمہ:..... وحفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ: ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے صحابہ جعرت، جس کی مثال مسلمان کی مثال ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمرٌ فرماتے ہیں بیس کر صحابہ کرامٌ جنگلوں میں دوڑتے پھرے، یعنی ذہن میں سوچنے لگے کہ کون سا درخت ہوسکتا ہے؟ میرے جی میں آئی بیکھور کے بارے میں فرمارہے ہیں، (لیکن میرے اکابر بہلی صف میں ایخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، میرے والد ماجد حضرت عمرؓ اور ان سے بھی بڑے حضرت ابوبكر رضى الله عنه اور دوسرے صحابہ عشرہ مبشرہ وہاں موجود تھے، اس لئے میں نے کہنے کی جرأت نہیں کی)، صحابہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ہی بتلاد سیجئے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: بیکھور کا درخت ہے۔ گھر آ کے میں نے ا باجی ہے کہا کہ: میرے جی میں آئی تھی کہ میں بتادوں کہ بیر مجور

کا درخت ہے، لیکن میں ادب کی وجہ سے چپ کر گیا (بداکابر بیشے ہیں ان کی موجودگی میں جرأت کروں)، حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بیٹا! اگرتم بتادیتے تو میرے لئے لائق فخر ہوتا۔''

بہرحال انہیں بیٹے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا (خط کی بات بعد میں کریں گے ) ان کا ایک اور واقعہ یاد آگیا۔

# حضرت عمرٌ کی احتیاط:

حضرت ابن عمر رضی الله عنه ایک مرتبه سفریر گئے تو مصر کے گورنر نے بیت المال کی کوئی چیز ان کو دے دی اور کہا کہ: میتہیں قرض کے طور پر دیتا ہوں،تم مدینہ میں جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دینا، قرض کے طور پر اس لئے دیتا ہوں کہ اگر یہ ضالع ہوگئی تو تمہارے ذمہ پڑے گی افراگر امانت کے طور پر دوں گا تو ضائع ہونے کی صورت میں تم یر ضان نہیں آئے گی، کیونکہ امانت کا ضان نہیں ہوسکتا، حضرت عبداللد بن عمر رضی الله عنه نے کہا کہ تھیک ہے،حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نے اس مال ہے اپنی تعجارت کا سامان خرید لیا اور اس کوفروخت کیا، رقم حضرت عمر رضی اللہ عنه کو دے دی، حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا کہتم نے اس مال سے تجارت کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ جی ہاں! حضرت عمر نے کہا: کچھ نفع بھی ہوا؟ کہا کہ: جی! فرمایا: کہ وہ نفع بھی لا دو، یہ بات صحیح تھی کہ گورنر نے یہ مال تنہیں قرض کے طور پر دیا تھا اور اس سے بیمراد تھی کہ ضان تم پر آئے ،کیکن میں جانتا ہوں کہ انہوں نے بیہ مال مہیں ایک خلیفہ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے دیا اور وہ گورنر بیت المال سے اتنا بڑا قرض کسی عامی آ دمی کو نہ دیتا، بیہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے دیا ہے، میں اس کو تمہارے لئے جائز نہیں سمجھتا، اس منافع کو بھی بیت المال میں جمع

کرواؤ، اگرید مال ضائع ہوجاتا تو ضمان بھی غریبوں پر آتا اور جونفع ہوا وہ بھی عوام الناس کے لئے وصول ہوا۔

### خوف الهي كي بركت:

توان کو (لیعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو) یہ تحریر فرمایا: اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثنا کے بعد تنہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم ہر وقت اللہ کا خوف اور ڈر اپنے سامنے رکھو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جوشخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بچالیتا ہے، اور جوشخص اللہ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے، محض اللہ کے بھروسے پر کام کرتا رہے اور مخلوق پر نظر نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی کفایت فرماتے ہیں، وہ اکیلاکافی ہے۔

# الله كاكام الله كے لئے:

اس کئے میں ہمیشہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کا کام کرو، اللہ کے لئے کرو، اور اللہ کے بھروسہ پر کرو۔ اللہ کا کام کرو، دوسرے کام مت کرو۔ اللہ کے لئے کرو، اور اللہ کا کام سمجھ کر کرو اور کرو، اپنے کسی مقصد کے لئے، کسی غرض کے لئے نہ کرو، محض اللہ کا کام سمجھ کر کرو اور اللہ کے بھروسہ پر کرو، مخلوق کے بھروسے پر مت کرو، یہ سوچ کر کہ فلال سیٹھ آگر متوجہ ہوگئے تو اتنا چندہ دے دیں گے، فلال سیٹھ سے اتنے پیپے مل جا کیں گے، ہمارا مدرسہ چل بڑے گا، یہ سوچ نہیں ہونی جا ہئے۔

## حضرت نانوتویؓ کے اصول:

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرہ بانی دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں ایک وصیت نامہ اپنے قلم سے اور اپنے الفاظ سے چند دفعات کی شکل میں لکھا تھا، وہ وصیت نامہ آج تک دارالعلوم دیوبند میں محفوظ ہے اور اس کا فوٹو شائع ہو چکا ہے، اس کی ایک دفعہ ریھی کہ: بیددارالعلوم دیوبنداس وقت تک چلے گا

جب تک اس میں بے سروسامانی کا عالم ہوگا، اور کسی حاکم یا کسی مالدار کے مال پر نظر نہیں ہوگا، اور کسی ہوگا، اور کسی ہوگا، اور خدانخواستہ اگر ایبا ہوا تو (حضرت کے الفاظ ہیں) پھر یہ کارخانہ بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔

# انگریز کامنصوبه اور ا کابرگی حکمت:

ہمارے اکابر نے امت کی بھلائی کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی امانت کی مطاقت کے لئے مدارس کا جال بچھایا، انگریز اس ملک حفاظت کے لئے مدارس کا جال بچھایا، انگریز اس ملک کو اسپین بنانا چاہتا تھا کہ یہاں اسلام کا کوئی نام ونشان باتی نہ رہے، اس نے تمام مدارس جو اس وقت تھے، ضبط کر لئے، بادشاہوں کی طرف سے اوقاف تھے وہ ضبط کر لئے، اور مسجد کے مولوی کو سب سے ذلیل ترین مخلوق قرار دے دیا۔ جتنے علما کر لئے، اور مسجد کے مولوی کو سب سے ذلیل ترین مخلوق قرار دے دیا۔ جتنے علما مارے جاسکتے تھے، مار دیئے اور جو باقی رہے ان کا نام کمینوں میں درج کرادیا۔ ن

عموماً گاؤل میں جو چوہدری صاحب کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کمین کہتے ہیں، کوئی لوہار ہے، کوئی بڑھئ ہے اور کوئی پچھ ہے، انہیں میں مولوی کو بھی شامل کیا۔

#### دین کے بقا کی شکل:

ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ اب دین کی بقا کی شکل ہے ہے کہ اپنے ذاتی اور نجی مدرسے بناؤ، جس میں حکومت کا کوئی عمل وخل نہ ہو، اللہ کے ان بندوں پر قوم بھی اعتاد کرتی تھی اور آج تک الحمد للہ! کرتی ہے، لوگ بعض مرتبہ چندہ دیج ہیں، ہمیں کہتا ہوں کہ مجھے رسید دیتے ہیں، ہمیں کہتا ہوں کہ مجھے رسید کی ضرورت ہے، میں نے حساب رکھنا ہے، کی ضرورت ہے، میں نے حساب رکھنا ہے، یہ شہیں جو رسیدیں ویتے ہیں، تمہارے اطمینان کے لئے نہیں ویتے، بلکہ ہم اپنے اطمینان اور اپنے حساب کے لئے دیتے ہیں۔ مدرسے کی رسید ہے، ختم نبوت کی رسید

ہے یا کسی اور چیز کی رسید ہے، ہاں اگر کسی ادارے کی رسید نہ ہوتو ہم پھر رسید نہیں دیے اس کوخرچ دیے ، ہم اپنی صوابدید کے مطابق جہال اس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں اس کوخرچ کردیتے ہیں۔

### ميرا طرزعمل:

میرے یہاں مستقل لفافوں میں مدیں کھی ہوئی ہوتی ہیں، میری دراز میں کبھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک لفافے پر مد کبھی پیسے زیادہ ہوتے ہیں، اور ہر ایک لفافے پر مد کبھی ہوئی ہوتی ہوتی ہے، بیرضل کبھی ہوئی ہوتی ہے، بیرضل ہے اور بعض مرتبہ جب میں دراز میں پیسے ڈالٹا ہوں تو پھر رات کو اٹھ کر پریثان ہوجا تا ہوں، اسی وقت وہاں پیسے رکھ کر اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں کہ خدانخواستہ اگر میں مرگیا تو پھر کیا ہوگا؟

# بوری دنیا میں ایسارنگ نہیں:

تو ان الله کے بندول نے نجی مدرسے بنائے اور قوم نے ان پراعتاد کیا اور الله تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس طرح الله تعالیٰ نے اس دین کو اس ملک میں باقی رکھا، بلکه آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں جیسا دین ہے پوری دنیا میں ایسانہیں ہے، اس لئے کہ باقی جگہ رنگ بہت بگڑ گیا ہے۔

### از هر یو نیورشی آور دین داری:

جامع ازہر جو دنیا کا سب سے قدیم اور مشہور مدرسہ ہے، ایک ہزار سال سے زیادہ ہوگیا ہے، وہاں کا حال یہ ہے کہ شیخ الحدیث صاحب سوٹ بہن کر، ٹائی لگاکر، منہ میں سگریٹ لے کر بخاری شریف بڑھا رہا ہے، ایسا بھی یہاں پاکستان میں دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر لوگ داڑھی منڈواتے ہیں، لیکن کوئی مولوی داڑھی منڈوا تے ہیں، لیکن کوئی مولوی داڑھی منڈوا کر نماز تو بڑھا کر دکھائے؟ داڑھی منڈھے بھی اس کے پیچھے نماز بڑھنے کو تیار

نہیں ہوتے، کیونکہ بیامامت کا اہل نہیں ہے، اس کی داڑھی کی ہوئی ہے، بیاللہ تعالیٰ کے ان مقبول بندوں کا اثر ہے، میں مانتا ہوں کے مملی کوتا ہیاں ہوں گی، عوام الناس میں بھی ہیں، مولو یوں میں بھی ہیں، مگر دین داری کا بیرنگ عوام میں ہو یا خواص میں، کی آپ کو دنیا میں کسی جگہ ایسا رنگ ملے گا؟ تو اس لئے اللہ کا کام کرو اور اللہ کے لئے کرو اور اللہ کے اعتماد بر کرو۔

ہمارے اکابرؓ نے دین کا کام اللہ تعالیٰ کے اعتاد پر کیا، مخلوق کے اعتاد پر نہیں کیا، بھروسہ اللہ پر ہے، اس لئے تم بھی اللہ کے بھروسے سے اس کام کو کرو۔ قرضِ حسنہ کا بدلہ:

اور فرمایا جو شخص الله تعالی کو قرض دے گا الله تعالی اس کو بدله عطا فرمائیں گے، بیتو قرآن کریم کامضمون ہے:

"مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللهُ قَرُضًا حَسَنًا."

(البقره: ۲۲۵)

ترجمہ:..... کون ہے جو اللہ کو قرض وے قرض

حسن"

قرضِ حسن کامعنی ہیہ ہے کہ جس بندے کو قرض دے رہا ہے، قرض دینے والا اس پر احسان نہ جتائے، بلکہ قرض دینے والا اس لینے والے کا احسان مانے، اللہ تعالیٰ اس کوکئ گنا کرکے دیں گے۔

بااخلاص صدقه كي عظمت:

مدیث شریف میں آتا ہے کہ:

ُ فَإِنَّ اللهُ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيُهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّيُهُ الْحَبَلِ. " يُرَبِّى اَحَدُكُمُ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلُ الْجَبَلِ. " (مَثَلُوة ص: ١٢٤) ترجمہ: ..... (جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے صدقہ کرتا ہے تو) ''رحمٰن' یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھوں میں لئے صدقہ کرتا ہے تو) ''رحمٰن' یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہیں جیسے کوئی آدمی گھوڑ ہے کے بیچ کو پالتا ہے، اور جب وہ آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس صدقہ کا ثواب جو اللہ کی رضا کے لئے کیا تھا احد یہاڑ کے برابر ہوگا۔''

جتنا کوئی اخلاص کے ساتھ صدقہ دے گا اتنا اس کی پرورش ہوگی۔ قرآن کریم میں ارشادِ الہٰی ہے:

"مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِى سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلُ اللهِ عَبَّةِ مَائَةُ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حُبَّةٍ مَائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَآءُ."
وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنُ يَشَآءُ."
(البقره:٢١١)

ترجمہ: سند مثال ان لوگوں کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مثال اس دانے کی ہے جس نے سات خوشے اُگائے اور ہرخوشے میں سودانے تو ایک دانے کے سات سو بن گئے اور اللہ پاک اضافہ فرماتے رہتے ہیں جتنا عیاجتے ہیں۔''

#### ایک کے سات سو:

کم ہے کم اللہ تعالیٰ دس گنا دیتے ہیں، اور زیادہ تعداد سات سوکی ہے، لیکن یہاں زیادہ تعداد قانون کے مطابق ہے، ورنہ کسی کوسات ہزار دیتے ہیں، کسی کوسات الکھ دیتے ہیں اور کسی کوسات ہزار دیتے ہیں، تو جو شخص خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔

## شكرِنعمت:

جوالله تعالیٰ کی نعمت کھا کرشکرادا کرےگا، الله تعالیٰ اس کو زیادہ عطا فرماتے

بيں۔

و بیر بھی قرآن کریم کا مضمون ہے: "لَئِنُ شَکُونُتُمُ لَاَذِیُدَنَّکُمُ." (ابراہیم: ۷) بعنی اگرتم شکر کرو گے تو تنہیں زیادہ دیں گے۔ جتنا شکر زیادہ کرو گے اتنی نعمت زیادہ ملے گی۔

تقويل نصب العين:

فرمایا که دیکھوتقویٰ کونصب العین بناؤ۔

نصب العین کہتے ہیں وہ چیز جو ہمیشہ پیش نظر رہے، اور اپنے عمل کا اعتبار بناؤ اور اپنے دل کی روشی بناؤ، تمہارے دل میں روشی اس تقوے سے ہونی چاہئے، اس لئے کہ نیت کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کی توقع نہ ہوتو اجر نہیں ملتا۔

مال نہ ہونے کے برابر:

جوشخص کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے، اس کا مال نہ ہونے کے برابر ہے، اس کے لئے مال ہونا نہ ہونا برابر ہے۔

برا نانهین تو نیانهین:

اور آخری فقرہ ہے کہ اس شخص کے لئے نیا نہیں ملتا جس کے لئے پرانا نہ ہوگا۔

میں نے اس کو بوں پڑھا ہے۔مطلب سے ہے کہ اپنا پراناعمل ہوگا تو نے

عمل کی توفیق ہوگی، اگر پہلے ہی سے عمل نہیں تو اس پر نیا متیجہ کیا مرتب ہوگا؟ اور یہ بات بھی ہے کہ نیا کپڑا پہنوتو پرانے کو صدقہ کردو، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ جب نیا کپڑا تیار ہوتا تھا اور زیب تن فرماتے ہے تو پرانے کو صدقہ کردیے ہے، حق تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کیں۔

ررجے تھے، حق تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما کیں۔

ررج روجو (نا رہ رابھمر الله مرب رابعالیں

حضرت ابودرداء كى پاچ مسيحتن

|   |  | ` |
|---|--|---|
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| · |  |   |
|   |  |   |

بسم (الله الرحس الرحمي الحسدالله ومرلاك على يجيا وه اللزق (صطفي!

"عَنُ عَبُدِالرَّحُمْنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُضَيْرٍ اَنَّ رَجُلَا قَالَ لِآبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ: عَلِّمُنِي كَلِمَةً يَنُفَعُنِيَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّمْنِي كَلِمَةً يَنُفَعُنِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ اللهَرَجَاتُ الْعُلَى. عَمِلَ بِهِنَّ كَانَ ثَوَابَهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهَرَجَاتُ الْعُلَى. عَمِلَ بِهِنَّ كَانَ ثَوَابَهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ اللهَ طَيِّبًا، وَلا تَدْخُلُ قَالَ: لَا تَأْكُلُ إِلّا طَيِّبًا، وَلا تَكْسِبُ إِلّا طَيِّبًا، وَلا تَدُخُلُ فَالَ: لَا تَأْكُلُ إِلّا طَيِّبًا، وَسَلِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُزُقُكَ يَوْمًا بِيَوْمِ فَلَا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرُزُقُكَ يَوْمًا بِيومِ وَإِذَا اَصُبَحْتَ فَاعُدُدُ نَفُسَكَ مِنَ الْامُواتِ فَكَانَّكَ قَدُ لَكُمُ لِللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَوْاتِ فَكَانَّكَ قَدُ لَجُعُتُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالله اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَالله اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ لَحَمُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ لَكُ فَاعُدُو الله عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ لَكَ فَاعُدُو الله عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِذَا أَسَأَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلًا مَا أَتَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالله اللهُ عَزَّ وَجَلًا اللهُ عَزَى وَجَلَّ مَا الله اللهُ عَزَوْ وَجَلًا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَاللّهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنَّ وَجَلًا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ترجمہ:..... ''امام ابونعیم نے حلیہ میں عبدالرحمٰن بن جبیر بن نضیر سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابودرداً رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ: مجھے ایک کلمہ سکھلادیئے (ایک بات سکھلادیجے) جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائیں۔ فرمایا کہ: (ایک نہیں)، دو، تین، چار، پانچ یعنی پانچ با تیں بتلاتا ہوں، جو شخص ان پر عمل کرے گا، اس کا ثواب اللہ پاک کے باس بلند درجات پر ہوگا۔ فرمایا کہ: صرف پاکیزہ چیز کھاؤ، پاکیزہ کمائی کرو، اور گھر میں جب داخل ہوتو پاکیزگی کی حالت میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ سے دن کے دن کا رزق مانگا کرو، اور جب تو صبح کرے تو اپنے آپ کو مردول میں شار کر، گویا کہ تو ان کے ساتھ جا ملا ہے، اور اپنی عزت اللہ تعالیٰ کو جبہ کردو، جو شخص تم کو خاطر چھوڑ دو، اور جب کوئی برائی ہوجائے تو فورا اللہ تعالیٰ کی معافی ماگو۔'' معافی ماگو۔'' معافی ماگو۔''

یعنی حضرت ابوالدرداً رضی الله عنه سے ایک شخص نے کہا کہ: مجھے نصیحت کی کوئی ایک بات فرماد بیجے، تاکہ میں اس پرعمل کروں، الله پاک مجھے اس کے ذریعہ سے نفع عطا فرمائے۔حضرت ابوالدرداً رضی الله عنه نے فرمایا کہ: ایک نہیں، دو، تین، چار، پانچ یعنی پانچ با تیں بتلاتا ہوں، جوشخص ان پرعمل کرےگا، الله کے ہاں اس کے بلند درجات ہوں گے اور الله تعالی اس کو بلند درجات کا ثواب عطا فرمائے گا۔

پہلی بات یہ کہ تین چیزوں کی پابندی کرو، ایک یہ کہ پاک کھاؤگے، پاک کماؤگے، پاک کماؤگے اور پاک ہونے کی حالت میں گھر آؤگے۔ ناپاک چیز تمہارے پیٹ میں نہ جائے، ناپاک چیز تمہاری کمائی میں شامل نہ ہو، اور ناپاک ہونے کی حالت میں اپنے گھر میں نہ آؤ۔

# حلال پاک کھانے کا اہتمام:

پاک اورطیب کھانے کا اہتمام! بیاللہ کے محبوب بندوں کی علامت ہے، ہم
تو جانور ہیں، جو پچھ بھی مل جائے اس پر منہ مارتے ہیں، جانور کا یہ ہی کام ہوتا ہے،
اس کو اس سے غرض نہیں کہ بیر میرے مالک کا ہے یا نہیں؟ یا میرے جھے کا ہے یا
نہیں؟ اس کا منہ جہاں تک پہنچ جائے، وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا
کھانے پینے کے معاملہ میں جانور نہ بنو، بلکہ یاک کھاؤ۔

ایک حدیث شریف میں ارشادفر مایا ہے کہ:

"إِنَّ اللهَ اَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمِرَ بِهِ الْمُرُسَلِيُنَ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا." فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا.")

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو جو تھم دیا ہے، وہی تھم اللہ تعالیٰ نے اپنے ایران دار بندوں کو بھی دیا ہے، رسولوں سے فرمایا کہ: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔''

اور اہل ایمان سے فرمایا:

"يَا أَيَّهَا الَّذِينُ آمَنُوا كُلُوا مِنُ طَيِّباتِ مَا رَزَقُنْكُمُ." (القرة:١٢١)

ترجمہ: ..... 'اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں۔ '' سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دیں۔ '' دوسری جگداللہ پاک نے فرمایا:

"يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنُ طَيِّباتِ مَا كَسَبُتُمُ وَمِمَّا أَخُرَجُنَا لَكُمُ مِّنَ الْآرُضِ." (البقرة:٢١٧) ترجمہ:.....''اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جوتم کماؤ اور جو پاکیزہ چیزیں ہم نے زمین ہے ۔ نکالی ہیں۔''

مؤمن کو پاک کھانے کا اہتمام کرنا چاہئے، ناپاک کھانے کا لقمہ اس کے پیٹ میں ندازے۔

پاک و ناپاک:

اکابر فرماتے ہیں کہ جو شخص بیہ جاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول ہوا کرے، وہ ناپاک لقمہ سے پر ہیز کرے، ناپاک کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ نے ناپاک فرمایا ہے اور بعض کو پاک فرمایا ہے۔ بکری پاک ہے، اس کا گوشت پاک ہے، اور خزیر ناپاک ہے، خرگوش پاک ہے اور بلی ناپاک ہے، حلال وحرام کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔

دوسری بات یہ بھی معلوم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ چیز گندی ہے، شراب کو ناپاک فرمایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: "دِ جُس مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَا جُسَنِبُو ہُ." (المائدہ: ۹۰) لیعنی یہ گندی چیز ہے، شیطان کے عمل سے ہے، اس سے بھا کرو۔ تو شراب کوحرام فرمایا ہے، اس طرح جو چیزیں شریعت نے حلال کی ہیں وہ پاک ہیں اور جو چیزیں حرام کی ہیں وہ ناپاک ہیں، پاک کھاؤ، ناپاک نہ کھاؤ۔

ووسری بات یه که حدیث شریف میں ہے:

"لَا يَحِلُ مَالُ امْرِءٍ وَسُلِمٍ إِلَّا بِطِيْبِ نَفْسٍ مِّنَهُ." ( نَزِ العمال ج: احديث: ٣٩٧)

ترجمه: ..... وكسي مسلمان كا مال حلال نهيس موتا مكراس

کے دل کی خوشی سے۔''

طیب نفس اور دل کی خوشی ہے اگر کوئی تمہیں اپنی چیز کھلاتا ہے تو تمہارے

لئے کھانا جائز ہے اور زبردی کھاتے ہوتو ناجائز ہے، حرام ہے، کسی کی بحری چوری کر لی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کراس کو فرخ کر دیا، وہ حلال نہیں ہے، وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، چوری کی بکری کو تکبیر پاک نہیں کرتی وہ ناپاک ہی رہتی ہے۔ اسی طرح تم نے کسی کی چیز غصب کرلی، دبادی، وہ چیز تمہارے لئے حلال نہیں ہے، کسی کے مکان پر زبردی قابض ہوگئے اور اس کو استعال کرتے ہیں، ایک نماز جو اس صورت میں پڑھو کے وہ چالیس دن قبول نہ ہوگے۔ چوری کی بجلی استعال کرتے ہوں کہی قبول نہ ہوگ۔ چوری کی بجلی استعال کرتے ہو وہ بھی قبول نہ ہوگا۔ جو رہ بھی قبول نہ ہوگا۔

تو غرضیکہ پرایہ مال کھانا اس کی رضامندی کے بغیر بیہ حلال نہیں، حرام ہے۔ پاک نہیں، ناپاک ہے۔ ناپاک نہ کھاؤ! ناپاک کمائی کیا ہے؟

دوسرا یہ کہ کماؤ بھی پاک، تمہارے گھر میں ناپاک کمائی نہیں آنی چاہئے،
ناپاک کمائی کیا ہے؟ کمانے کے جوطریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بتلائے ہیں، وہ پاک ہیں، اور جوطریقے ممنوع و ناجائز تھہرائے ہیں وہ ناپاک ہیں۔
اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوسکتی ہے۔ کمائی کے جوطریقے اللہ ورسول صلی
اس کی تفصیل فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوسکتی ہے۔ کمائی کے جوطریقے اللہ ورسول صلی
اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ممنوع وحرام ہیں، اگر وہ آپس کی رضامندی سے ہوں تب بھی
حرام وممنوع ہیں اور ناپاک ہیں، سود کا لین دین اللہ نے حرام فرمایا ہے اور اس کے
خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے، قرآن کریم میں ہے:

"فَاِنُ لَّمُ تَفُعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ." (البقرة: ١٢٥)

ترجمہ:..... 'اگرتم اس کونہیں چھوڑتے تو اللہ تعالی اور اس کے دسول کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہوجاؤ!''

اس طرح رشوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"لُعَنَ اللهُ الرَّ اشِی وَ الْمُو تَشِی وَ الرَّ ائِشَ بَیْنَهُ مَا."

(مفکلوۃ ص:۳۲۱، منداحہ ج:۲ ص:۳۸۷)

ترجمہ: "" اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے رشوت

لینے اور دینے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان دلا لی کرنے والے پر، اور ان دونوں کے درمیان دلا لی کرنے والے پر،

مَثَلُوة مِيں حَجِيمَ مَسَلَم كَ حُوالَے سے حديث ہے: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبُوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمُ سَوَاءٌ." الرِّبُوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمُ سَوَاءٌ."

ترجمہ: اللہ نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر اور اس کی گواہی پر اور اس کی گواہی دینے والے پر اور اس کی گواہی دینے والوں پر اور فرمایا کہ: بید گناہ میں سب برابر ہیں۔''

#### سودخور برِلعنت كا مطلب!

علماً فرماتے ہیں کہ ''لعن اللہ'' کا لفظ کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ ایک بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ کی لعنت ہے، اور دوسرا مطلب بیہ کہ بیصیغہ دعا کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں کہ اللہ علیہ وسلم بددعا فرماتے ہیں کہ اللہ علت فرمائے ان لوگوں ہے۔

اسی طرح خرید و فروخت کی جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں، ان کا لین دین کرنا اور ان کے ذریعہ سے بیسہ کمانا حرام ہے۔

# بیع وشرا کے احکام سکھنے کی ضرورت ہے:

حضرت جی مولانا محمہ یوسٹ رائے ونڈ میں تقریر فرما رہے تھے اور وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پچھ کمالیں پھر تبلیغ میں نکلیں گے، حضرت نے فرمایا کہ جب سیکھے بغیر کماؤ گے تو حرام کماؤ گے، تمہیں جائز و ناجائز کا تو پیتے نہیں اور حلال وحرام کی پرواہ نہیں اور حلال کے اثرات وحرام کے اثرات کی تمیز نہیں، دل میں آخرت کا خوف اور خدا کا خوف نہیں، تو تمہیں کس نے کمانے کو کہا کہ پہلے کماؤ پھر تبلیغ کو چلیں گے۔

اسی بیان میں بیہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں بازار میں دکان کھولنے کی اجازت صرف اس شخص کوملتی تھی جولین دین، خرید وفروخت کے مسائل جانتا ہو، پہلے اس کا امتحان لیتے تھے کہ جانتا بھی ہے؟ اب تو حکومت کوکوئی فیکس دے دے اور پولیس کو بھتہ دے دے تو پھرٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ صاحب کرو جو پچھ کرنا ہے، خود بھی حرام کھائے اور پولیس وحکومت کو بھی حرام کھلائے۔

کل ایک صاحب کا خط ملا، اس میں لکھا تھا کہ کچھ دوست کھیل کھیلتے ہیں،
اور اس کھیل میں کوئی ہار جائے تو اس سے بوتلیں یا چائے پیتے ہیں۔ میں نے کہا:
جرمانہ کرنا حرام ہے، جمارے فقہا حنفیہ نے لکھا ہے کہ جرمانہ کی سزا دینا حرام ہے۔ کسی
پر ڈنڈ و تاوان لگادیتے ہیں، حکومت جرمانہ کردیتی ہے، بیحرام ہے، اس رقم کا لین
دین بھی حرام ہے، بیر میں نے چندمسائل کی طرف اشارہ کردیا ہے، کہنا یہ ہے کہ حلال
کھانے کا اجتمام اور حلال کمانے کا اجتمام کرو۔

## حرام غذا کے اثرات:

تمہارے اور تمہارے بیوی بچوں کے پیٹ میں ناپاک چیز نہ جائے۔مولا نا رومیؓ فرماتے ہیں کہ:

#### آن خورد گردد (بلیدی) از و جدا وآنکه خورد گردد جما نور خدا

ایک بیکھانا کھاتا ہے تو اس سے گندگی نکلتی ہے، اور وہ کھاتا ہے سب کا سب نورِ خدا بن جاتا ہے۔ کھانے کی ایک گندگی حتی نکلتی ہے، جسے بول و براز کہتے ہیں، اور ایک گندگی اخلاقِ خبیثہ اور عقائد خبیثہ ہیں، حرام کھاؤ گے تو گندے اخلاق بیدا ہوں گے، گندے عقائد بیدا ہوں گے، اور تمہارا باطن ہوں گے، گندے عقائد بیدا ہوں گے، اور تمہارا باطن سرسے لے کر یاؤں تک گندا ہوجائے گا۔ اس کے نتیجہ میں پھر طاعات کی توفیق سلب ہوجائے گا، نیکی کی توفیق نہ ہوگی، برائی کی طرف رغبت ہوگی۔

غرضیکه حضرت ابودرداً رضی الله عنه فرماتے ہیں که پہلی نفیحت میہ ہے که پاک چیز کھاؤ، ناپاک نه کھاؤ، پاک کماؤ، ناپاک نه کماؤ، ٹھگی نه کرو، دھوکا نه دو، فریب نه کرو، غصب نه کرو، چوری نه کرواور جتنے شرعاً ناجائز طریقے ہیں ان کونه کرو۔

#### گندے ہوکر گھرنہ آؤ:

گھر میں آؤنو پاک ہونے کی حالت میں آؤ، گندہ ہونے کے ساتھ نہ آؤ، براخلاقی کے ساتھ اور بداعتقادی کے ساتھ، گندہ ہوکر گھر نہ آؤ، تمہاری نظر بیوی بچوں پر بڑے گی، تو وہ بھی گندے ہوں گے۔

#### دن کے دن کی روزی کی دعا:

اور دوسری نصیحت بید که الله تعالیٰ ہے بید مانگا کروگه یا الله! دن کی دن روزی عطا فرما۔

قرآن کریم میں بیسویں پارہ میں پورا ایک رکوع بلکہ رکوع سے بھی زیادہ حضرت موی علیہ السلام مصر حضرت موی علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت موی علیہ السلام مصر سے بھاگ کر مدین علی گئے تھے، ان کومعلوم نہ تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے، مدین کے

کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنے مویشیوں کو یانی پلا رہے ہیں، اور دولڑ کیاں اپنی بکریاں روك كر كھڑى ہيں، حضرت مولىٰ عليه الصلوة والسلام نے ان سے فرمايا كه: تم كيوں نبيس بلاتيس؟ فرمان لكيس كه: "لَا نَسْقِي حَتَّى يُصُدِرَ الرِّعَآءُ." يَعَيٰ مم بإنى نبيس پلائٹیں جب تک چرواہے اینے مویشیوں کو یانی پلاکر واپس نہیں آ جا کیں، پھر جب كنوال فارغ ہوگا تو ہم بكر يول كو ياني پلائيں گى، ہم عورت ذات ہيں، مردول كے اندر کس طرح جاکر یانی پلائیں؟ اس وقت عورت کا مرد کے شانہ بشانہ کام کرنے کا رواج نہیں چلاتھا، شبہ ہوسکتا تھا کہتم کسی مرد کو بھیج دیتیں،تم کیوں آئیں؟ وہ کہنے لگیں كه: "وَ أَبُونَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ." مارے والد برى عمر كے بوڑھے ہيں، اس لئے مجبوراً ہمیں کام کرنا پر تا ہے، بھائی کوئی ہے ہیں، والدہ صاحبہ آنہیں سکتی ہیں، مجبوراً ہمیں کرنا پر تا ہے، حضرت مولی علیہ الصلوة والسلام نے کہا کہ لاؤ میں یانی پلاتا ہوں، "فَسَقلی لَهُمَا" ان كى بكريول كويانى بلاديا، قرآن كريم كالفاظ بين: "ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ." پهر بث كرسايه مين بيره كن اور فرمايا: "رَبِّ إنِّي لِمَا أَنُوَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ." (القصص: ۲۴) پس دناكى: اے يروردگار! جو خير آپ ميرى طرف عنايت فرمائيس، میں اس کامحتاج ہوں \_

یہ ہے دن کی دن کی روٹی مانگنا، اللہ تعالی نے انبیاعلیم الصلوۃ والسلام کے واقعات ہماری عبرت کے لئے بیان فرمائے ہیں، اب یہ واقعہ میں نے اس لئے ہتلایا کہ: "دَبِّ اِنِّی لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَی مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ." اے پروردگار! میں مختاج ہوں، فقیر ہول، میرے پاس کچھ ہیں ہے، اور حوائج بشریہ ساتھ لگی ہوئی ہیں، کھانے کی حاجت ہے، بھوک بیاس ہے۔

ميرامعمول:

میرا بھی بیمعمول ہے مجھے جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں

حضرت موی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کرتا ہوں: "رَبِّ اِنِّی لِمَا اَنُوَلُتَ اِلَیَّ مِنُ خَیْرٍ فَقِیرٌ ہوں، تیرے اتارے ہوئ رزق کا مختیرٍ فَقِیرٌ ہوں، تیرے اتارے ہوئے رزق کا مختاج ہوں، تجھ پر نظر ہے۔

إدهر حضرت موی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا کی اور اُدهر قبول ہوگئ:
"فَجَآءَتُهُ اِحُداهُمَا تَمُشِی عَلَی اسْتِحْیَآءِ." ان دو میں سے ایک ان کے پاس آئی
شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی قرآن نے اس کو بھی ذکر فرمایا۔ "قَالَتْ اِنَّ اَبِی
یَدُعُوٰ کَ لِیَجُوٰ یَکَ اَجَوَ مَا سَقَیْتَ لَنَا." اور آکر کہا: میرے اباتم کو بلاتے ہیں
اور تم نے ہاری بکریوں کو جو یانی پلایا ہے اس کی جزااور بدلہ دینا چاہتے ہیں۔

علاً فرماتے ہیں کہ بیالفاظ اس لئے کے کہ ایک اجنبی آدمی سے کوئی کے کہ آؤ میں تم کو کھانا کھلاتا ہوں تو ایک درجہ میں عیب معلوم ہوگا کہ یہ بے چارا فقیر ہے، مختاج ہے، اس کو اللہ واسطے کھانا کھلاؤ، پھر ایک غیرت مند آدمی کی غیرت اس کو قبول نہیں کرتی، اور ابا جان نے بھیجا ہوگا یہ بچھ کر کہ وہ کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے، اس سے مت کہنا کہ آؤتم کو کھانا کھلائیں، بلکہ یہ کہنا کہ تمہارے احسان کا بدلہ دینا چاہے ہیں، خیر آگے لمبا قصہ ہے۔

تو الله تعالى سے دن كے دن كا رزق مائلو۔ لوگ تو مزاروں پر جاتے ہيں، چڑھاوے چڑھاتے ہيں، بزرگوں سے مانگتے ہيں، شايد الله تعالى كے خزانہ سے ان كو نہ ملتا ہوگا، الله مياں نے اپنی رزاقی كا دفتر بند كرديا ہوگا، اور كہه ديا ہوگا كه اب ان مزار والوں سے مانگا كرو۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ!

# اللہ کے ہاں کوئی چیز برای نہیں:

آ قائے دو جہاں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جوتے کا تسمہ توث جائے وہ بھی اللہ ہی سے مانگو، اور بیہ نہ

سمجھو کہ چھوٹی سی چیز اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ بڑے ہیں ان سے کوئی بڑی چیز مانگی چاہئے، بات یہ ہے کہ کسی چیز کا چھوٹا ہونا یا بڑا ہونا یہ تمہارے اور ہمارے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے ہیں، اور ہماری احتیاج کے اعتبار سے بھی برابر ہیں، ہم جس طرح جنت کے عتاج ہیں، اسی طرح نمک کی چنگی کے بھی مختاج ہیں، ہم تو سرایا احتیاج ہیں۔

# جارے فقر کی کوئی انتہانہیں:

میں بھی بھی دعامیں کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ! آپ کے غنا کی کوئی حدنہیں اور میرے ہاں فقر کی کوئی حدنہیں ہے، کون سی چیز ذکر کروں جس کا میں مختاج نہیں ہوں، یا جس کا میں مختاج ہوں، میں تو ایک ایک چیز کامختاج ہوں، آپ غنی مطلق ہیں اور میں فقیر مطلق ہوں، میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، کھانا پکا دیا اور پکا کر سامنے رکھ دیا، آپ تناول فرمارہ ہیں، اس کے بھی مختاج ہیں کہ اللہ پاک لقمہ کو نیچے اتار دیں، یہ ہی لقمہ اگر حلق میں بھین جائے اور آچھو لگ جائے تو موت کا سبب بن سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہم کس چیز کے مختاج نہیں ہیں؟

نو بڑی چیز بھی اللہ سے مانگو اور چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ اللہ ک بارگاہ میں سب برابر ہیں، اس کی قدرت کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور ہمارے احتیاج کے اعتبار سے بھی ہتلادیا کہ دن کے دن کی روزی مانگو، کہو یا اللہ! آج کی روزی کا بندوبست فرمادے، آگے کی فکر نہ کرو، کمی کمی سوچیں نہ لے جاؤ، میں نے یہ حدیث کئ مرتبہ سنائی ہے، مشکوۃ شریف میں منداحمہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ:

"مَنُ اَصبَحَ مِنكُمُ آمِنًا فِي سِربِهِ مُعَافِّي فِي جَسَدِهِ وَعِندَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ فَكَانَّمَا حِيْزَتُ لَهُ الدُّنيَا

بِحَذَافِيُرِهَا." (مَثَلُوة ص:٣٣٣)

ترجمہ: ..... 'جس شخص نے ضبح کی اس حالت میں کہ المحدللہ! اس کے بدن میں عافیت ہے ، تندرستی ہے ، اللہ کاشکر ہے کہ چلتا ہے ، پھرتا ہے ، بولتا ہے ، کھا تا ہے ، کام کرتا ہے ، ٹھیک ٹھاک ہے ) اپنے گھر میں دل کے اعتبار سے مطمئن ہے ، ٹھیک ٹھاک ہے ) اپنے گھر میں دل کے اعتبار سے مطمئن ہے ، کسی کا کوئی خوف نہیں ، اندیشہ نہیں ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گؤر ماتے ہیں کہ: گویا ساری دنیا جمع کر کے اس کو دے دی گئی ہو۔''

کل کا دن آئے گا تو کل کا بھی اللہ تعالی انتظام فرمادیں گے۔ عارف روئی

فرماتے ہیں:

# کارساز ما، فکر کار ما فکر ما روز ما

لینی جارا کارساز جارے کام بنانے میں خود لگا ہوا ہے، اور جارا اپنے معاملات وکام میں متفکر ہونا سوائے آزار کے پچھنہیں، پریشانی ہے اور پچھ بھی نہیں، کر تو پچھ سکتے نہیں ہیں، ساری رات نیزنہیں آتی ہے فکر کی وجہ ہے، کیونکہ تمہارے قبضہ میں پچھنہیں ہے، جس کے قبضہ میں ہے وہ خود ہی کردے گا، کرنا چاہے گا تو کردے گا، تم صرف اس سے مانگو اور اگر اس کی مصلحت و حکمت میں نہ ہوگا تو نہ کرے گا، آرام سے سوجا وَ، پھر کیا پریشانی ہے؟

پریشانیوں کی جر تجویز ہے:

ہارے حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ تمام پریشانیوں کی جڑ "
" تجویز" ہے، آ دمی اپنے لئے ایک چیز تجویز کردیتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہئے، اب

اس کے لئے پریشان ہوتا ہے، تگ و دوکرتا ہے، بیکرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تمام معاملات کے حل کی جڑتفویض ہے:

فرمایا کہ تمام معاملات کے حل کی جڑ '' تفویض' ہے، معاملہ اللہ کے سپرد کردو، اور آ رام سے سوجاؤ، وہ خود ہی کرلیں گے، جس کے قبضہ میں ہے اس سے کہہ دو، اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کردو، پھر اس کی حکمت پر راضی بھی ہوجاؤ، بس راحت ہی راحت ہے۔

# خدائی نہیں بندگی کرو:

اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بندگی چھوڑ کر خدائی کا کام کرتے ہیں، پھر وہ ہم نے ہوتی ہی نہیں، پریشان ہوتے ہیں، بندہ کا کام صرف بندگی ہی ہے، وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اور اس کارخانہ عالم کو چلانا کہ اِس کو اتنا دیا جائے، اُس کو اتنا دیا جائے، اُس کو اتنا دیا جائے، فلال وقت نہ دیا جائے، بید خدائی ہے، بندگی ہو خدائی کرنے لگتے ہیں، تو وہ ہم سے چلتی نہیں۔ ساری پریشانیوں کی چھوڑ کر جب ہم خدائی کرنے لگتے ہیں، تو وہ ہم سے چلتی نہیں۔ ساری پریشانیوں کی جڑ بہی ہے، خدائی کرنے لگتے ہیں، تو وہ ہم سے چلتی نہیں۔ ساری پریشانیوں کی جڑ بہی ہے، خدائی کے خدائی چھوڑ دیں۔ اپنا کام ہے بندگی کا وہ کریں، مالک سے کہ دیا یا اس کے سامنے رولو، گڑ گڑا لو، جتنی تاکید کے ساتھ اور جتنی الحاح و زاری کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہو، کہنے کے بعد مطمئن ہوجاؤ، درخواست دے دی، وہ بھولتا نہیں ساتھ کہہ سکتے ہو کہوں ہو بیٹ بندول کے حال پر رقم نہ ہو، جب وہ شفیق بھی ہے، اور یہ بھی نہیں تو تم کیوں پریشانی ہوتے ہو؟ ایک عالم کے عالم کو اس روزی کے مئلہ نے پریشان کر رکھا ہے، حالانکہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ایک دن کی روٹی اور بس، وہ مل گئی، اگلا دن آئے گا تو وہ لئے کھڑا ہے۔

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ: جس نے اللے دن کی زندگی تہمیں دی ہے، وہ اللہ دن کی روڈی ہمیں دی ہے، وہ اللہ دن کی روڈی ہمی تہمیں دے گا، اس لئے فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ سے مائلو وہ تم

كورزق دين دن كدن-آتخضرت صلى الله عليه وسلم كى مشهور دعا ب: "اَللَّهُمَّ اجْعَلُ دِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا."

(مشكوة ص:١٧١٠)

ترجمہ: ..... 'یا اللہ! محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے آل، ان کے گھرانہ کی روزی دن کے دن ہو۔''

سید زادے پریثان کیول ہوتے ہیں؟ تمہارے ابا میال نے دن کے دن روزی مانگی تھی،سید ہونے پر فخر بھی کرتے ہواور دعا ہے بھی نچ کر نکلنا جا ہے ہو۔

#### بیسوچوکه آج میری موت کا دن ہے:

اور تیسری نفیحت بی فرمائی کہ جب صبح کو انھوتو بیسمجھو کہ آج میری موت کا وقت ہے، اور گویا کہ تم مُردوں میں جاکر شامل ہوگئے ہو، نفس کا علاج ہوجائے گا، ساری رذالتوں کا علاج ہوجائے گا،کین ہمارے دل میں یہ چیز نہیں بیٹھتی ہے۔

لطیفہ مشہور ہے کہ ایک بزرگ نے کسی سے کہا تھا کہ تم سات دن میں مرجاؤگے، وہ سات دن کا کہا تھا، مرجاؤگے، وہ سات دن کا کہا تھا، فرمانے لگے کہ دن صرف سات ہی ہوتے فرمانے لگے کہ دن صرف سات ہی ہوتے ہیں۔

#### موت کے انتظار کا قصہ:

جس دن مولوی منیر احمد صاحب کے والد ماجد کا انتقال ہوا، بہاول گر میں رات کوفر مارہ سے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ! میری وت دوشنبہ کو ہو، اس لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال دوشنبہ کو ہوا تھا، تو جب سے مرغ کی اذان ہوئی اس وقت سے منتظر ہوگئے کہ ملک الموت آیا چاہتا ہے، کہنے گئے کہ: چار پائی میری قبلہ رخ کردو اور چشمہ لگایا اور بچوں سے کہا کہ کدھر سے آئے گا فرشتہ؟

اس کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کدھر سے آئے گا؟ فرشتہ کو دیکھنے کے لئے چشمہ لگالیا۔ رات کے گیارہ بجے مجھ سے فرما رہے تھے کہ آپ جاکر سوجا کیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوشنہ کی موت نصیب فرمائے، اگر یہی دوشنہ ہے تو وقت آگیا ہوگا، اور اگر نہیں تو دوشنبے (یعنی پیر کا دن) آتے ہی رہیں گے، صبح فجر کی اذان ہوگئ اسی انظار میں ہم نے ساری رات گزاردی، مولا ناجلیل احمد صاحب نے خوش ہوکر کہا کہ اباجی! وہ آپ کا دوشنہ تو گیا، کیونکہ وہ خوش ہوگئے تھے کہ آج اباجی نہیں مرتے کہ اباجی! وہ آپ کا دوشنہ تو گیا، کیونکہ وہ خوش ہوگئے تھے کہ آج اباجی نہیں مرتے کیونکہ رات گزرگی، گر وہ بڑی حسرت کے ساتھ فرمانے گئے کہ فکر نہ کرو، سورج غروب نہ ہونے دوں گا، دن کے گیارہ بجے انقال ہوا، اور یہی وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا۔

تو میرے بھائی! ہم سب نے سات دنوں میں مرنا ہے، کیونکہ ہفتہ میں سات ہی دن ہوتے ہیں، آٹھوال دن نہیں ہوتا، صبح کروتو ہمیشہ خیال کرو کہ شاید آج ہی کا دن میری موت کا دن ہے، نفس بے لگام نہ ہوگا۔

#### ا بني عزت الله كوبهبه كردو:

اور چوتی نصیحت بی فرمائی کہ اپنی عزت و آبرواللہ کو ہبہ کردو، کہو کہ یا اللہ!

میں نے اپنی عزت و آبرو آپ کو دے دی، جو چیز آ دمی ہبہ کردیتا ہے وہ اپنی نہیں رہتی ہے، جس کو ہبہ کی اس کی ہوجاتی ہے، اپنی عزت و آبرواللہ کے حوالے کردو، اگر تہماری کوئی ہے آبروئی کرے، تو بین کرے، گالی دے، تم سے لڑے، تم کو برا بھلا کہے، اس کو اللہ کے لئے معاف کردو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کردو کہ میری عزت تو وہاں گئی ہوئی ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ جس آ دمی کے پاس آبر و ہو، اس کی ہوئی جس کی عزت ہو، اور جس کے پاس آبر و ہو، اس کی بہت آبروئی ہوسکتی ہے، عزت تو اس کی ہوگی جس کی عزت ہو، اور جس کے پاس آبر و ہو، اس کی بہت بہت جو جو اپنی آبروکسی اور کو دے چکا ہواس کو کیا گلہ اور کیا شکوہ و شکایت؟

#### ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی نور الله مرقدہ کا شعر ہے، فرماتے تھے

ک:

#### اب کس سے کیا شکایت؟ کیا گلہ؟ واقعاتِ زندگی خود بھول جاتا ہوں میں!

اگرکوئی شخص تمہاری ہے آبروئی کرتا ہے، تمہیں گالی دیتا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ گالی دے کر اپنا منہ گندا کرتا ہے، اپنا نامہ اعمال ساہ کرتا ہے، اپنے دل کوتاریک کرتا ہے، تمہارا اس نے پچھ نہیں بگاڑا، کسی کے برا کہنے سے تمہاری ہے عزتی نہ ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہے کہ: "مَنُ تَوَاضَعَ بِللّٰهِ رَفَعَهُ اللهُ دَمِي رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہے کہ: "مَنُ تَوَاضَعَ بِللّٰهِ رَفَعَهُ الله الله دی الله کے الله علیہ وسلم فرماتے ہے کہ: "مَنُ تَوَاضَعَ بِللّٰهِ رَفَعَهُ الله کی الله کے لئے ذلت اختیار کرے، الله یاک اس کوعزت عطا فرما کیں گے ۔ صرف ایک فقرہ سے سارے جھڑے ہوگئے ہوگئے کہ بھائی! میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں جوتم ما تک رہے ہو، جو چیزتم چھیننا چاہتے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، گئی ہوئی ہے، ابتم چھینتے رہو۔

#### شاه اساعيل شهيد كاضبط:

مولانا شاہ اساعیل شہید رحمہ اللہ وعظ کے لئے کھڑے ہوئے، دشمن بہت سے ، کسی نے کھڑے ہوئے، دشمن بہت سے ، کسی نے کھڑے ہوگر کہا مولانا سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں؟ حضرت نے بیر برے اطمینان سے فرمایا کہ آپ کوکس نے غلط اطلاع پہنچائی ہے، میرے مال باپ کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں۔ اب کسی کے حرام زادہ کہنے سے کیا تم سے کیا تم سے گئے؟ حرام زادے ہوگئے؟

# حضرت مدنی مخل:

اور ٹھیک ٹھیک ہے ہی قصہ شیخ الاسلام حفرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کو پیش آیا۔ برسر عام جلسہ میں ایک آ دمی نے پرچی اور چیٹ بھیجی، چیٹ خود بڑھ کر

سنائی کہ ایک صاحب نے بی لکھا ہے، لیکن ان کو غلط فہی ہوئی ہے، میرے والد کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، اور میں اپنے والد کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ختم ہوگئی بات!

فوراً توبه كرنى جايع:

اور پانچویں نصیحت بیفر مائی کہ جبتم سے کوئی غلطی وکوتاہی ہوجائے تو فوراً ہاتھ جوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔

ان پانچ تفیحتوں پر عمل کروتو انشا الله دین بھی بن جائے گا اور دنیا بھی بن جائے گا۔ جائے گا۔

ولَ خرو محولانا ل الصراللي رب العالس



# اعمال صالحه كعناصراربعه

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

بہم (لائم (ارحمن (ارحمن الرحمیع)

(الحمیر الله ور الله علی جادہ (الزن اصطفی!

عام طور پر بیر خیال کیا جاتا ہے کہ بزرگ توجہ فر مادیں گےان کی برکت سے

سب کچھ ہوجائے گا، حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی توجہ اور دعا کا انکار
نہیں، بڑی مفید چیز ہے، مولا نا رویؒ فرماتے ہیں:

بے عنایات حق و خاصانِ حق گر ملک است ورق او سیاہ است

یعنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی عنایت و توجہ کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہوتب بھی اس کا ورق سیاہ ہے۔ سسی کی خالی وعالی بچھ نہیں کرتی :

حضرت تقانوی فرماتے ہیں کہ مجد میں عرقی سونف پیا ادھر دھر ادھر دست ہوئے شروع ہوگئے، تو کیا اس سے بہ ثابت ہوگیا کہ اکیلا عرقی سونف کافی ہے، حضرت! میری دعاؤں سے کھنہیں ہوتا، جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہوسکتا ہے اور

نہ مقبول الدعوات، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چیا ابوطالب کیسے جال نثار اور عاشق زار محقے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل و جان سے دعا کی کہ وہ مسلمان ہوجائیں، اصرار بھی فرمایا گر چونکہ خود انہوں نے نہ چاہا، ایمان نصیب نہ ہوا۔

عزم وهمت، عنايت الهي اورمقبولانِ بارگاه الهي كي توجه كي بركت:

جس کام کو کرنا ہو اس کوعزم اور ہمت کے ساتھ شروع کردو، پھر اللہ کے بندوں سے دعا کے لئے بھی کہو، ہم کام تو شروع کرتے نہیں مگر کہتے ہیں کہ بس دعا کرو! بیتو نداق اڑانا ہوا۔

عام لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب ہم کوئی بات کہتے ہیں، مثلاً: داڑھی کا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھلو! تو جواب میں کہتے ہیں جی دعا کرو! حضرت فرماتے ہیں کہ شیخ اور مریض کی ، اگر مریض دوا نہ بیئے تو محض شیخ اور مریض کی ، اگر مریض دوا نہ بیئے تو محض

ہم لوگ اعمالِ آخرت کو اختیار نہیں کرتے اور دعا کے لئے کہہ دیتے ہیں۔ اصل نفع و نقصان آخرت کا ہے:

ایک صاحب یہاں تشریف لائے تھے کی کے ساتھ جھگڑا ہوگیا تھا، تنزلی بھی ہوگئ تھی، بہت پریشان تھے، اب ان کا خط آیا ہے، اپنے پڑھنے کے معمولات بھی بھی ہوگئ تھی، بہت پریشان تھے، اب ان کا خط آیا ہے، اپنے پڑھنے کے معمولات بھی کچھ لکھے ہیں اور ساتھ پوچھا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ ہوتو بتاؤ! بڑے عہدے سے چھوٹے عہدے پر ہوگئے، ترقی کے بجائے تنزلی ہوگئ، اتنے پریشان کہ ہائی کورٹ تک جا پہنچ اور مقدمہ ان کے خلاف ہوگیا، اور مجھے لکھا کہ: اب ہمارا سپریم کورٹ میں جانے کا اور مقدمہ ان کے خلاف ہوگیا، اور مجھے لکھا کہ: اب ہمارا سپریم کورٹ میں جانے کا ارادہ ہے، دنیا کا نقصان برداشت نہیں کرسکتے، وہ لکھتے ہیں کہ: لگتا ہے کہ اللہ تعالی اراض ہیں، اراض ہیں، دنیا کم ہونے سے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ناراض ہیں، لکین ہم جو اللہ کی نافر مانیاں کرتے ہیں، اور جو اعمال صالحہ کی تو فیق نہیں ہوتی، اس

سے بھی خیال نہیں ہوتا کہ اللہ پاک ناراض ہیں، اصل میں کسی اللہ والے کے پاس بیشے نہیں، دماغ ہی خراب ہے، ذہن بھی سیحے نہیں، اگر اسی کا نام اللہ کی ناراضگی ہے تو نعوذ باللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، استغفر اللہ!

حضور صلی الله علیه وسلم کے گھر میں دو دو مہینے، تین تین مہینے کھانا نہیں بکتا تھا، تو نعوذ بالله! الله میال بہت ناراض ہیں! تو خیر لوگوں کے نزدیک دنیا کا نفع، نفع ہے، دنیا کا نقصان، نقصان ہے۔

یہاں دنیاوی معاملات میں تمام اسباب و وسائل کو جمع کر کے پھر کہتے ہیں کہ دعا کہ دعا کرو! اور آخرت کے معاملہ میں پچھ بھی نہیں کرتے، بس کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرو! اگر کوئی کہہ بھی وے اور نصیحت کردے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دعا کرو! اپنے طور پر تو بھی بھی بیے خیال نہیں آیا کہ کسی اللہ کے بندے کے پاس جاکر کہہ دیں کہ میری آخرت ورست ہوجائے۔

حضرت نے فرمایا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں، یہاں تک کہ محض دعا کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہوسکتی، مگر یہ ہوسکتا ہے کہ محض ہمت اور استعال اختیار کافی ہوجائے۔

ایک آدمی شخ سے تعلق رکھتا ہے اور اس آدمی کا خیال ہے کہ شخ کی برکت سے سارا کام ہوجائے گا، ہرگزنہیں ہوگا۔

حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہوسکتا ہے کہ صرف شیخ نہیں بلکہ عزم، ارادہ اور اعمالی آخرت کے اختیار اور برکت ِ شیخ کے مجموعہ سے کام لیتا ہے، تو انشا اللہ بیڑا پار ہوجائے گا۔

#### کام خود کرنا پڑے گا:

میں تو ان باتوں کوعلی الاعلان کہتا ہوں، خواہ مخواہ اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا، اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے، چشم ما روشن دل ما شاد! خوشی کا مقام ہے، ہمارا بوجھ ہلکا ہوا، بیعت کرنے سے مقصود تو یہ ہے کہ اپنی اصلاح ہو، اپنی اصلاح کروا ئیں، اپنے عیوب شخ کے سامنے بیان کریں اور اس کی ہدایت کے مطابق عمل کریں، اگر کوئی اپنے آپ اپنی اصلاح کرلیتا ہے، تو اس کو شخ سے اصلاح لینے کی ضرورت نہیں ہے، سجان اللہ کیا بات ہے! بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمارا تو بوجھ ہلکا ہوگیا، ایک دن میں ہیں خطوط لکھنے کے بجائے اگر دس خط لکھنے پڑیں تو مجھے خوشی ہوگیا، اور دوسرا جمکھنا جتنا زیادہ ہوگیا، اور دوسرا جمکھنا جتنا زیادہ ہوگا، اور دوسرا جمکھنا جتنا زیادہ ہوگا، ہم پر بوجھ ہی برطے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے، اپنا ہوگا، ہم پر بوجھ ہی برطے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے، اپنا موگا، ہم پر بوجھ ہی برطے گا، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی نہ آئے، اپنا محکم دیا۔

# بیعت کے انکار کی وجہ ؛

مک مکرمہ میں ہارے شخ رحمہ اللہ کے بڑے فلیفہ ڈاکٹر اساعیل صاحب نے مجھے کہا کہ سنا ہے تم بیعت کرنے سے لوگوں کو انکار کردیتے ہو؟ میں نے کہا کہ بدوقوف ہیں لوگ جو میرے پاس آتے ہیں، کسی عالم کے پاس جا کیں، انکار تو اس لئے کرتا ہوں کہ کسی اچھے آ دمی کے پاس چلے جا کیں گے، ان کا کام ہوجائے گا۔ میری اس بات سے ڈاکٹر اساعیل صاحب بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہتم اپنے شخ میری اس بات سے ڈاکٹر اساعیل صاحب بہت ناراض ہوئے، فرمایا کہتم اپنے شخ سے خیانت کرتے ہو، میں نے کہا کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا، تو واللہ انعظیم! جی چا ہتا ہوں کہ کئی بیت ہوئے کہا کہ آئندہ ایسانہیں کروں گا، تو واللہ انعظیم! جی چا ہتا ہوں کہ کی ماختر صاحب ہیں، اس لئے جب کوئی بیعت ہوئے کے لئے کہنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حکیم اختر صاحب ہیں، ان کے پاس چلے ہوئے کے لئے کہنا ہے تو میں کہتا ہوں کہ حکیم اختر صاحب ہیں، ان کے پاس چلے

جاؤ، مفتی رشید احمد صاحب ہیں، ڈنڈے والے پیر، ان کے پاس چلے جاؤ، مولانا تقی عثانی صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، دوسرے بہت سے اکابر ہیں، کوئی پنجاب کا ہوتا ہے تو میں کہتا ہول کہ تمہارے علاقہ میں حفزت نفیس شاہ صاحب ہیں، ان سے تعلق رکھو، تو ہمیں تو خوشی ہے کہلوگ نہ آئیں، ہمارا بوجھ ہلکا ہو، لیکن اس کا افسوس ہے کہ آئیں بھی اور پچھ لے کربھی نہ جائیں۔

میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کمزور ماں باپ کی اولا دبھی کمزور ہوا کرتی ہے، ہم کمزور ہیں، ہم سے استفادہ کوئی کیا کرے گا؟ وہ بھی کمزور ہی ہوگا، کسی اچھے اور بڑے آ دمی کے یاس چلے جاؤ۔

تو بھائی! اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کرسکتا ہوتو سجان اللہ! اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہئے کہ بیعت کا تعلق بھی ہے اور کوئی اصلاح میں ترقی بھی نہیں ہے، جہال پہلے دن تھے، وہیں کھڑے ہیں، کوئی ترقی نہیں کی، ایک قدم بھی نہیں اٹھایا۔

شيخ كا كام:

عرض کیا گیا کہ بیتقر بر کہیں اس کے خلاف تو نہ ہو گی: بے رفیق ہر کہ شد در راہ عشق عمر بہ گزشت ونشد آگاہ عشق لعن شخص فتہ سے عثمتہ سے میں مدارتہ ہے۔

لین جوشخص رفیق کے بغیرعشق کے راستے میں قدم رکھے، عمر بیت جائے گ لیکن عشق کا پہتہ نہیں چلے گا۔

عشق بازی مرید کا کام ہے:

تو حضرت فرماتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے پیر کی، خود ہی کام کرتے رہو۔عرض کیا گیا کہ اس کے خلاف تو نہیں آپ کی بیہ بات۔حضرت نے فرمایا کہ:

خلاف کیوں ہو یہ تو اور ہماری معیت ہے، آگاہ عشق فرمایا لیعنی بغیر عشق کے آگاہ نہیں ہوگا، لیکن یہ عشق سے آگاہ ہونا، عشق تو یہ خود کرے گا، اس کی جگہ اس کے شیخ تو نہیں کریں گے، عشق بازی تو یہ خود کرے گا۔ شیخ کے ذمہ تو عشق کا راستہ بتانا ہے، عشق خود کراو، شیخ معشوق کا پیتہ بتادے گا۔

# رگڑ ہے گرمی پیدا ہوگی:

حضرت ذكى الامت، مولا نافضل الرحمٰن سمنج مرادآ بإدى كى خدمت ميں گئے، یہ بہت معمر بزرگ تھے، ان سے کہنے لگے کہ حضرت کوئی طریقہ بتلایئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بیدا هوجائے، فرمایا کہ: اینے ہاتھ کورگڑو اور اس طرح ملو، شیخ کا حکم تھا حضرت ذكى الامت لتم اتھ ملنے لگے، فرمایا كه اور زیادہ زور ہے ملو، انہوں نے ملا، فرمایا كه پچھ گرمی پیدا ہوئی؟ کہا: جی! فرمایا: ایسے ہی رگڑتے رگڑتے گرمی پیدا ہوجاتی ہے۔بس شیخ نے راستہ بتلادیا، بھائی! اللہ کے راستہ پر چلنے سے پہلے ہی دن ولی اللہ نہیں بن جاؤ گے، اور پہلے ہی دن مکاشفے نہین ملنے لگیں گے، لیکن زور سے رگڑتے رہو گرمی پیدا ہوگی، اللہ کے راستے پر چلتے رہو گے تو تعلق مع اللہ بھی پیدا ہوجائے گا، اور یہی آگاہ عشق ہونا ہے،عشق سے آگاہ ہونا ہے۔ بلاشخ کے آگاہ نہ ہوگا،علم کا درجہ حاصل نہ ہوگا شیخ اس کا راستہ بتلائے گا، بہ مطلب نہیں کہ شیخ اس کو تھسیٹ کر لے چلے، اندھے کو آنکھوں والا راہ بتلاتا ہے، گود میں اٹھا کر تو نہیں لے جاتا، جیسے کوئی شخص راسته نه جانتا ہو، نابلد ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اس طرف چلے جاؤ، کبھی انگلی بھی پکڑ لیتے ہیں، کیکن گود میں تو نہیں اٹھاتے کہ حافظ جی کو چلنا نہ پڑے، حافظ جی کو تو چلنا خود ہی پڑنے گا۔ اس کئے بی خیال کرلینا کہ بس بیعت کا تعلق کافی ہے، کام وغیرہ كرنے كى كوئى ضرورت نہيں، خود ہى سب كام ہوجائے گا، يه غلط ہے، راستہ بتلانا تو بے شک شیخ کا کام ہے، لیکن راستہ کا طے کرنا تو اسی کے ذمہ ہے۔

#### ایک نشست میں خدا تک پہنیانا:

حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آگیا کہ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہِ سلوک بیان کرتے ہوئے فرمایا: الحمدللہ! میں تو طالب کو ایک ہی جلسہ میں خدا تک پہنچا دیتا ہوں، کیونکہ مقصود کی حقیقت کو بتلادینا گویا مقصود تک پہنچادینا ہے، اگر کوئی راستہ بتلادے اور کہہ دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے، تو یہ گویا اس کو چراغ ہی تک پہنچانا ہے، اب صرف راستہ قطع کرنا باتی ہے، یہ طالب کا کام ہے، قدم اٹھا تا جائے مقصود تک پہنچادیتا ہوں۔ تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا کہ میں تو ایک ہی جلسہ میں طالب کومقصود تک پہنچادیتا ہوں۔ مقصود تک پہنچانے کے معنی راستہ دکھلانے کے ہیں، ایک بات تو صاف ہوگئی، طے ہوگئی کہ یہ کرنا ہے۔

#### حصول مقصد کے انداز:

اب آدمی کو بہت دفعہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے راستہ کیسے قطع کرنا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ میں تو ایک جلسہ میں مقصود تک پہنچادیتا ہوں، رات کا وقت ہوں، راستہ دکھلا دیتا ہوں، دور سے دکھادیا کہ وہ چراغ جل رہا ہے، رات کا وقت ہے، وہاں پر پہنچ جاؤ، اب راستہ اس کوقطع کرنا پڑے گا، چاہے رینگتا ہوا چلے، آہستہ چلے اور چاہے فوراً بھا گتا ہوا چلا جائے۔

# سوتھی اور گیلی لکڑیاں:

ایک بزرگ تھے ان کے دوسرے مرید خانقاہ میں برسوں سے پڑے ہوئے خلافت لے کر چلتے ہے، ان کے دوسرے مرید خانقاہ میں برسوں سے پڑے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم اتنے عرصہ سے پڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو پچھ ہیں ملا، اور یہ صاحب آئے اور خلافت لے کربھی چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ درخت کاٹ کر لائے، فرمایا کہ جلاؤ، اب جلائیں کیسے؟ کیونکہ درخت کی لاؤ، مریدین شاخیں کاٹ کر لائے، فرمایا کہ جلاؤ، اب جلائیں کیسے؟ کیونکہ درخت کی

شاخیں گیلی ہیں، ان سے پائی شکتا ہے، وہ دھواں سا ہوتا رہا اور آگ نہیں جلی، پھر شخ نے خشک لکڑیاں منگوائیں اور لکڑیاں بھی تیل کی، ان کو دیاسلائی دکھلادی فوراً جلنے لگیں، اس بزرگ نے فرمایا: تمہاری مثال گیلی لکڑیوں کی تھی، اتنے دنوں سے تمہارا پانی خشک کر رہا ہوں، ابھی تک وہی خشک نہیں ہو رہا، دھواں ہی اٹھ رہا ہے، اور ان صاحب کی مثال اس سوکھی لکڑی کی ہے جس میں تیل موجود ہے، صرف دیاسلائی دکھلانی تھی وہ دکھلادی کام ہوگیا، عشق کی آگ جل بڑی۔

خوامشات كيلي لكريال بين:

یہ گیلی لکڑیاں کیا ہیں؟ نفسانی خواہشات ہیں، ماحول کے تا ثرات، ماحول کی آب و ہوا، جب تک ہم اپنی ہوا و ہوس سے گزر کر اللہ کے راستہ میں قدم نہیں رکھتے، اس وقت تک کام نہیں چلے گا، اگر تھوڑا بہت کام کریں گے بھی، تو بس وهواں بی نکلے گا، آگ نہیں جلے گی، نہ تپش پیدا ہوگی اور نہ روشنی پیدا ہوگی، آگ کی دو خاصیت ہے جبیا کہ کسی بزرگ خاصیت ہے جبیا کہ کسی بزرگ کا قول ہے:

جوآگ کی خاصیت وہی عشق کی خاصیت ایک خانہ بہ خانہ ہے ایک سینہ بہ سینہ ہے

آگ ایک گھرسے دوسرے گھر میں منتقل ہوتی ہے، اور عشق ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں منتقل ہوتی ہے، اور عشق ایک سینہ سے دوسرے سینہ میں منتقل ہوتا ہے۔ گرمی اور روشن۔ تو جب تک اپنی خواہش سے آ دمی نہیں گزرے گا، اور ہوا و ہوس کو ترک نہیں کرے گا اور عزم کے ساتھ اللہ کے راستہ پر قدم نہیں رکھے گا، کام کس طرح چلے گا؟ ہمت کرلو۔

خلاصہ بیہ ہے کہ ہمت اور استقلال سے کام لو، عزم، ہمت اور استقلال سے کام لو۔ نیک کاموں کے کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے کا عزم کرلو، پھر ہمت سے

کام لواور پھراستقلال اختیار کرو، ایک دو دن کی تو بات نہیں ساری عمر کا چکر ہے، بس بی تین لفظ ہیں انشا اللہ مقصود حاصل ہوجائے گا۔

گناہوں کو چھوڑنے کی ترکیب:

ہمارے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور الله مرقدہ فرمایا کرتے سے کہ میں گناہوں کی تین قتمیں کرتا ہوں:

ا:.....ایک گناہ وہ ہیں جن کوتم حچھوڑ سکتے ہو، ان کو حچھوڑ دو،تمہاری ذات سے تعلق رکھتے ہیں ناں! حچھوڑ دو، کیا نقصان ہوتا ہے؟

۲:....اور ایک گناه ایسے ہیں جن کوفوراً نہیں جھوڑ سکتے، ان میں ارادہ کرلو کہ جھوڑ دیں گے انشا کلٹد، اب اللہ ہے ما تگتے رہو۔

سا:....اور تمہارے خیال میں بعض گناہ ایسے ہیں کہتم ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔

حفرت فرماتے ہیں کہ ان کے لئے کم سے کم اتنا تو کرو کہ اللہ سے یوں کہو کہ یا اللہ! میں ان گنا ہوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں مگر چھوڑنہیں سکتا، یا اللہ! یا تو آپ چھڑاد بیجئے یا پھرعذاب نہ دیجئے، اس پر پکڑ نہ فرما ہے۔ اپنے قصور کا اعتراف کرلوادر اللہ تعالی سے یہ کہتے رہوانشا اللہ! اللہ تعالی جھوڑنے کی توفیق عطا فرمادیں گے۔

لیکن جو گناہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہم نے کبھی ایک گناہ کے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کیا اور یہی بات نیک اعمال کے بارے میں ہے، جو فرائض و واجبات فوری طور پر ادا کرنے کے ہیں، ادا کرو، اور جن پرعمل نہیں ہوسکتا، ان کے لئے نیت رکھواور دعا بھی کرو کہ انشا اللہ ان پرعمل کریں گے، اور پچھاعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم اختیار ہی نہیں کر سکتے، وہاں اپنی کوتاہی وتقصیر کا اعتراف کرلو، اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین! خلاصہ یہ ہے کہ عزم، ہمت اور استقلال ان تین چیزوں سے کام لو۔

#### انسان مجبور محض نہیں:

ان گناہوں کے چھوڑنے میں انسان اپنے اختیار کو بھی بروئے کار لائے،
کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا، اختیار کا ظاہر ہونا اتنا ہے کہ انسان تو
انسان، جانوروں کو بھی اس کی اجازت ہے، دیکھئے اگر کسی کتے کولکڑی ہے مارا جائے
تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے، نہ کہ لکڑی پر، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون مختار
ہے اور کون مجبور۔

# جبر وقدر کی حقیقت:

ہر شخص اپنے وجدان کو ٹول کر د کھے لے کہ جب کوئی ناشا کستہ حرکت کرتا ہے تو اس کو خجالت ہوتی ہے، اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجلت کیوں ہوتی ہے، خجلت تو اپنے اختیاری فعل پر ہی ہوسکتی ہے، لہذا یہ بقینی ہے کہ انسان مختار ہے، اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفات اختیار کو وجدانا اور طبعاً محسوس کرتا ہے، حتی کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں، وجدانا وہ بھی اختیار کے قائل ہیں، کسی کواس سے مجالی انکار نہیں۔

# عدم علم، عدم شي كي دليل نهيس:

پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کنہ (حقیقت) کسی کومعلوم ہے اور نہ معلوم ہوسکتی ہے، مگر کسی شئے کے معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاتا، مثال کے طور پر ضیا اور روشنی کی حقیقت کسی کومعلوم نہیں، حالانکہ اس کا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے، کیا اس کے وجود کا انکار کیا جاسکتا ہے؟

#### جبر وقدر کی حقیقت:

حضرت مولانا روی ؓ نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسلہ جبر و

اختیار کو بیان فرمایا ہے، فرماتے ہیں:

زاری معثوق دلیل اضطرار وخجلت معثوق دلیل اختیار

اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے؟ اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر شرمساری کیوں ہے؟

غرض نہ خالص جبر ہے اور نہ خالص اختیار، اختیار خالص نہ ہونے کے بیہ معنی ہیں کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں۔ معنی میں کہ دہ مار سے رہ نہ مار سے رہ نہیں۔

اینے اختیار کو استعال کئے بغیر اصلاح نہ ہوگی:

بہرحال انسان میں صفت اختیار کا ہوناقطعی ہے، جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت کو اختیار کرنا چاہئے، جب تک نہ کرے گا، اصلاح نہ ہوگ۔ مثلاً کسی میں بخل ہے تو کیا میرے ذکر و شغل سے یا شخ کی دعا کی برکت سے یہ رذیلہ ذاکل ہوسکتا ہے؟ ہرگز نہیں! یہ رذیلہ تو نفس کی مقاومت ہی سے زائل ہوگا، البتہ ذکر و شغل معین ضرور ہوجا کیں گے گر کافی نہیں ہوں گے، حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ جابجا اینے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

کارکن کار گفتار قندری از کار باید کار

کام کرنے سے ہی کام چلتا ہے، نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں سے پچھنہیں

ہوتا\_

مطلب سے کہ اپنی اصلاح کرنا، نیکیوں کا حاصل کرنا، برائیوں سے بچنا، دل کے اندر جوگندے اخلاق ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اچھے اخلاق کا پیدا کرنا، بہتمام کی تمام چیزیں اختیاری ہیں، انسان کے اختیار میں ہے، یوں کوئی بہانہ کرنے کے لئے کہے کہ انسان مجبور ہے تو یہ غلط کہتا ہے، انسان مجبور نہیں۔

#### جانور بھی جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے:

اکابر فرماتے ہیں کہ انسان کا صاحب اختیار ہونا اتی واضح چیز ہے، اتن کھلی ہوئی چیز ہے کہ آدمی تو آدمی، جانور بھی اس کو جانتے ہیں، کتے کو ماریں گے تو بار نے والے کو بھونکتا ہے، لکڑی کو نہیں بھونکتا، مار نے والے پر ہی حملہ کرتا ہے لکڑی پر نہیں کرتا، کتا بھی جانتا ہے کہ لکڑی ہے جان ہے، یہ اپنے آپ نہیں چلتی، اس کو کوئی چلانے والا چلاتا ہے، اور انسان جس کے ہاتھ میں لکڑی ہے وہ صاحب اختیار ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جانور بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ انسان صاحب اختیار ہے۔

ہے، مجبور محض نہیں ہے۔

# اختیار کی حقیقت ہماری سمجھ سے باہر ہے:

خیر اتن بات سیح ہے کہ انسان بااختیار ہے، رہا یہ کہ انسان کے اختیار کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، کوئی اس کونہیں سمجھ سکتا اور اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔

# روح کی حقیقت ہماری سمجھ سے بالا ہے:

میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کے اندر جان ہے اور یہی جان مردہ اور زندہ کے درمیان فرق کرتی ہے، زندہ آدمی میں جان ہوتی ہے اور جب جان نکل جاتی ہے تو آدمی مرجاتا ہے، لیکن جان اور روح کیا چیز ہیں؟ کوئی اس کی حقیقت کو نہیں جانتا، حکما بھی عاجز آگئے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ سوال ذکر کیا ہے: جانتا، حکما بھی عاجز آگئے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ سوال ذکر کیا ہے: وَ اللّٰہُ وَ حَ مَنَ المُورُحَ مِنَ المُورُحَدِمَ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدَمُ مِنْ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُعَلِّمَ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدَمِ مِنَ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدَمِ مِنْ المُورُحَدَمِ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمُ اللّٰ المُعَدِمِ اللّٰ المُورُحَدَمِ اللّٰ المُعَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمِ اللّٰ المُورُحَدِمِ اللّٰ اللّٰ المُعَدِمِ اللّٰ المُعَدَمِ اللّٰ المُعَدَمِ اللّٰ المُعَدَمِ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ

"وَيَسُعُلُونَكَ عَنِ الرَّوْحِ، قَلِ الرَّوُحُ مِنُ الْمُو رَبِّىُ وَمَا أُوتِينَتُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا." (نی اسرائیل:۸۵) ترجمہ:....."وی آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں کہروح کیا چیز ہے؟ آپ فرما دیجئے کہروح میرے رب کے امر سے ہے، اور تم کونہیں دیا گیا علم گر بہت تھوڑا۔'
اس تھوڑ ہے علم کے ساتھ تم روح کی حقیقت کونہیں سمجھ سکتے ہو، چنا نچہ تمام عکما'، تمام سائنسدان، تمام عقلا'آج تک روح کی حقیقت کے جاننے سے قاصر ہیں، میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ زندہ اور مردہ کے در میان فرق ہونا اس کو ہر شخص جانتا ہے، اور موت روح اور جان کے ساتھ ہے، اور موت روح اور جان کے نام ہے، اور موت روح کس چیز کا لئے کا نام ہے اس کو بھی ہر شخص جانتا ہے، لیکن جان ہے کیا چیز؟ روح کس چیز کا اے کوئی نہیں جانتا۔

#### دوسری مثال:

حفرت نے دوسری مثال بیان فرمائی ہے نورکہو یا روشن کہو یا ضیا کہو، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، بتاؤروشن کس کو کہتے ہیں؟ ظلمت یعنی تاریکی، اندھرا اس کی ہم تعریف کرتے ہیں عدم نور کے ساتھ، روشنی کا نہ ہونا اندھرا ہے، روشنی کے نہ ہونے کا نام ہے اندھرا، تاریکی، لیکن مطلق روشنی کیا چیز ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو بتلانے سے عاجز ہیں لوگ۔ اطباً، حکماً، سائنسدان وہ بھی اس کی تعریف نہیں کرسکتے ہیں، بتا کیں روشنی کس چیز کا نام ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟

تو کیامحض اس وجہ سے کہ ہم روشی کی حقیقت نہیں جانے، روشی کا انکار کرلیا کریں کہ روشی کوئی چیز نہیں ہے۔ جوشخص یہ کیے کہ روشی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اندھا ہے، زیادہ سے زیادہ جوتحریف کی گئی ہے نور کی وہ یہ ہے کہ: جو چیز خود روشن ہو، اور اس کی وجہ سے دوسری چیزیں روشن ہوں، بس یہ تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں، حقیقت تک ہم نہیں پہنچے۔

تو جس طرح که روح کوسب جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے، اور روشنی کو اور نور کوسب جانتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت نہیں جانتے، اسی طرح انسان کا مختار ہونا لینی صاحب اختیار ہونا اس کوسب جانتے ہیں، کیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہبیں جانتے۔انسان مختار ہے یا مجبور ہے؟ اس میں لوگ بہت بھلکے ہیں۔

بعضوں نے کہا کہ انسان مجبور ہے، جبری بن گئے۔ بعضوں نے کہا کہ انسان مخار مطلق ہے، پھر لکڑی کی انسان مخار مطلق ہے، پھر لکڑی کی طرح اور نہ بیصاحب اختیار ہے من کل الوجوہ، مطلق طور پر، بلکہ معاملہ جج جی میں ہے۔

#### جبر وقدر حضرت تھانویؓ کے الفاظ میں:

حضرت تقانویؓ ہے کسی شخص نے بیہ جبر و اختیار کا مسئلہ پوچھا تھا، حضرت فالو، کہا نے فرمایا کہ دوسرا بھی اٹھالو، کہا کہ خرمایا کہ دوسرا بھی اٹھالو، کہا کہ حضرت جب ایک پاؤں رکھوں گاتو دوسرا اٹھاؤں گا، بغیراس کے کیسے اٹھالوں؟ حضرت جب ایک پاؤں رکھوں گاتو دوسرا اٹھاؤں گا، بغیراس کے کیسے اٹھالوں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بس اتنا اختیار ہے اور اتنی مجبوری، اختیار بھی ہے اور جبر بھی ہے۔

#### جرر وقدرمولانا رومیؓ کے الفاظ میں:

مولانا رومیؓ نے مثنوی شریف میں بہت ہی خوبصورت الفاظ میں اس کو بیان فرمایا کہ انسان مجبور بھی ہے اور انسان مختار بھی ہے۔ فرماتے ہیں: زاری معثوق دلیل اضطرار و خجلت معثوق دلیل اختیار

جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت ہوتی ہے، روتے ہیں، چلاتے ہیں، بلاتے ہیں، بلاتے ہیں، جلاتے ہیں، بلاتے ہیں، بللاتے ہیں (حضرت! اگر قادرِ مطلق تھے تو روتے کیوں ہیں؟ قادرِ مطلق بھی رویا کرتا ہے؟ خدا تعالی کو بھی کیا روٹا آتا ہے، نعوذ اللہ!) ہم تو ایک کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد خود شرمندہ ہوتے ہیں، شرمندگی ہوتی ہے، اگر اختیار ہوتا تو شرمندگی

کوں ہوتی؟ تو معلوم ہوا کہ آدمی نہ من کل الوجوہ مختار ہے، اور نہ اپنے سے جبری ہے، یعنی مجبور محض ہے، بلکہ نیج نیج میں معاملہ ہے۔مولانا رومی چنکیوں میں مسائل حل کردیتے ہیں۔

#### جری کی اصلاح کا ایک قصہ:

ایک جگداس جروقدر کے مسئلہ پر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ: ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کہیں چلا گیا تھا، باغ سے پھل توڑ کر کھانے لگا، باغ کے مالک نے اپنے نوکرکو بھیجا کہ اس سے کہو کہ پرائے مال میں سے بغیر پوچھے کیوں پھل کھا تا ہے؟ غلام اس کے پاس آیا اور سے بات کہی کہ مالک کی اجازت کے بغیر پھل توڑتے ہو، کھاتے ہو، بہتو ٹھیک نہیں ہے، وہ کہنے لگا کہ باغ بھی خدا کا، پھل بھی خدا کا، اور میں بھی خدا کا، تو روکنے والا کون ہوتا ہے؟ باغ کے مالک نے ساتھ اس کو باندھ دیا اور فرکو تھم دیا کہ ایک رستہ لاؤ، اور ایک ڈنڈ ابھی لاؤ، رستہ کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور ڈنڈ کے کے ماتھ پٹائی کرنے لگا، اب جب ڈنڈ ابرسے گا تو ہائے، ہائے تو نکلے گ، باغ کا مالک کہنے لگا کہ تو بھی خدا کا، رستہ بھی خدا کا، ڈنڈ ابھی خدا کا اور میں بھی خدا کا، ہائے کیوں کرتا ہے؟ تو یہ کہنے لگا:

توبہ کردم از جبر اے عیار! اختیار است اختیار است اختیار

میں جبر کے عقیدہ سے توبہ کرتا ہوں، اختیار کا قائل ہوں، اختیار ہے، اختیار

ہے، اختیار ہے۔ غلط

بررى غلطى:

یہ بڑی غلطی ہے کہ ہم لوگ اپنے کرنے کا کام تو کرتے نہیں، اور جو کرنے کا نہیں ہے اس میں الجھتے ہیں، بہت سے لوگ مجھے خطوط لکھتے ہیں، اس میں یہی

اختیار اور جرکا مسئلہ پوچھتے ہیں، بھی اپنے کرنے کی بات بھی پوچھی کہ میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ میں ایسا کیوں ہورہا ہے؟ منیا میں ایسا کیوں ہورہا ہے؟ مافظ شیرازیؓ نے اسی لئے نفیحت کی تھی کہ:

حدیث مطرب وے گو راز دہر کم تر جو در حکمت کس لب نہ کشاید حکمت ایں معما را

مطرب و مے کی باتیں کرو، اللہ و رسول کی باتیں کرو، اللہ و رسول کی باتیں کرو، اللہ و رسول کی باتیں کرو، جن چیزوں کا تعلق تمہارے دائرہ اختیار سے ہے، اس کے بارے میں بات کرو اور زمانے کے راز کم ڈھونڈا کرو کہ یہ کیوں ہور ہا ہے؟ وہ کیوں ہور ہا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ دیسا کیوں ہوگا؟ اس لئے کہ یہ ایک ایسا معما ہے، حکمت کے ساتھ نہ کوئی اس معما کوئل کرسکا اور نہ ہی کرسکے گا۔ یہ تمہاری حکمت و دانائی سے بالاتر چیز ہے، تم اپنا کام کرو۔

#### خدائی معاملات میں ٹائگ اڑانے کی ضرورت نہیں:

بہت سے لوگ نہایت ہی مہمل سوالات کرتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، مجھے بہت افسوں اور صدمہ ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہول گے جو اپنی ذات کے بارے میں پوچھتے ہوں۔ سومیں سے دس آدمی بردی مشکل سے ملیں گے جو شرعی مسئلہ اپنی ذات کے لئے پوچھتے ہوں، یہاں وہاں کی ہانکتے ہیں، لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے، یہی لوگ خدائی معاملات میں ٹانگ اڑاتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ ایسا کیوں کیا؟ مردکومرد اور عورت کوعورت کیوں بنایا؟ جواب دو، کتے کو کتا اور بلی کو بلی کیوں بنایا؟ کوئی تحکمت

کے ساتھ اس معما کوحل کر سکے گا؟

میں ایک ہی لفظ لکھ دیتا ہوں کہتم بندے ہو، بندگی کے آ داب سیھو، خدائی کو خدا پر چھوڑ دو، خدائی کرنا وہ خود جانتا ہے، اس کوتمہارے مشورہ کی ضرورت نہیں ہے۔

میں اگر کوئی بات ہا تک بھی دوں تو اس سے کیا خدائی کا معماطل ہوجائے گا؟ ای طرح یہ جبر و قدر کا مسئلہ ہے، تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ میرے آپ کے طے کرنے کی بات نہیں ہے، اتنا جانے ہو تو انسان مخار ہے، اچھا کام کرتے ہو تو طبیعت بدمزہ ہوتی ہے، دل میں خود شرمندہ طبیعت خوش ہوتی ہے، دل میں خود شرمندہ ہوتے ہو، معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فاعل مخار سجھتے ہیں، اور اچھا کام کر کے خوش ہونا اور برا کام کر کے برائی ہوجائے تو طبیعت کا بدمزہ ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایک صاحب نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ! مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں مؤمن ہوں؟ فرمایا کہ:

''إِذَا سَرَّتُکَ حَسَنَتُکَ وَسَائَتُکَ سَیِّاتُکَ فَانَتُ مُوْمِنٌ.'' (مَثَلُوة ص:١٦) ترجمہ:.....'جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری

برائی تخفیے بری لگے بس تو مؤمن ہے۔'

نیکی برِفرحت ہونہ کہ ناز:

نیکی کا کام کر کے طبیعت میں فرحت پیدا ہو، ناز نہ کرے، ناز اور چیز ہے، دل میں فرحت کا پیدا ہونا اور چیز ہے۔ دل میں فرحت کا پیدا ہونا اور چیز ہے۔ کسی آ دمی نے نماز پڑھی اور اللہ نے توفیق دی نماز پڑھی، اچھی نماز پڑھی، اللہ تعالی سے باتیں کیں، خوب دعا مانگی تنہائی میں، دل میں ایک خاص خوشی پیدا ہوجاتی ہے، خاص فرحت پیدا ہوجاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے

کہ طبیعت کا سارا ہو جھ ہلکا ہوگیا۔ بیہ ہے جس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیری نیکی بچھ کوخوش کردے، اور بطور فخر کے بیان کرنا بیہ ہودگی ہے، اس کو بیان کرنا بیہ ہودہ کام ہے۔ دل میں فرحت کا پیدا ہوجانا اچھا کام کرکے، نیکی کا کام کرکے اور خدانخواستہ کوئی غلطی ہوگئ، گناہ ہوگیا، برائی ہوگئ تو دل میں غم پیدا ہوجائے، بیاعلامت ایمان کی ہے۔

اور اگرنیکی کا کام کرکے خوشی نہیں ہوتی ، اور گناہ کا کام کرکے طبیعت بدمزہ نہیں ہوتی ، اور گناہ کا کام کرکے طبیعت بدمزہ نہیں ہوتی تو معلوم ہوتا ہے کہ چپت ہے سب کچھ، اندر کا جو دل ہے بیاندھا ہوگیا ہے بے بے ارا، اس میں تاکر ہی نہیں رہا۔

# انسان کوامورِ اختار بیر کا مکلّف بنایا گیا ہے:

تو خلاصہ یہ کہ آدمی میں اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیاری امور ہی کا مکلف کیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، نیکی کے کام ہیں، ان کے کرنے کا حکم فرمایا، انسان قادر ہے، انسان کو ان امور پر اختیار ہے، اگر اختیار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی بھی مکلف نہ فرماتے، اور گناہ کے جینے بھی کام ہیں ان کے چھوڑ دینے کا اختیار ہے، ہم این نے چھوڑ نے کا اختیار ہیں ہے، اپنے نفس کو دھوکا دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ جھے اس کام کے چھوڑ نے کا اختیار نہیں ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کہتے ہوں گے کہ میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا، کی ہے کو اللہ لیک اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ چھوڑ دو، اور یہ تو نہیں کہ دوسال کے چھوٹے نیچ کو اللہ تعالیٰ دومن کے بوجھ اٹھانے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دومن چھوٹے نیچ کو اللہ جھوٹے نیج کاموں کا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دومن فرمایا ہے، خور اس کے جھوڑ نے پر قادر وہ ہمارے اختیار میں ہیں، ہم اس کو کرسکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم نہ فرمایا ہے ہم اس کے چھوڑ نے پر قادر فرماتے۔ اور جینے کاموں کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے چھوڑ نے پر قادر فرماتے۔ اور جینے کاموں کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے چھوڑ نے پر قادر ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے جھوڑ نے پر قادر ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے جھوڑ نے پر قادر ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے جھوڑ نے پر قادر ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے جھوڑ نے کا حکم فرمایا ہے ہم اس کے جھوڑ نے کو کہ معذور ہیں،

قرآن كريم ميں ہے: "لَا يُكلِّفُ اللهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا." يعنى الله تعالىٰ كسى شخص كو اس كى طاقت سے زیادہ كا مكلّف نہيں بناتے۔

جب یہ بات طے ہوگئ کہ وہ تمام نیکی کے کام جن کے کرنے کا ہمیں تھم فرمایا ہے، اور گناہ کے کام جن سے باز رہنے کا تھم فرمایا ہے، ان کا کرنا اور ان کا چھوڑنا ہمارے اختیار میں ہے، تو اب دعا اور وظیفہ سے تو کام نہیں چلے گا۔ ہمت سے کام لینے سے کام چلے گا، ہمت سے کام لو۔

حاصل سلوك وتضوف:

حضرت فرماتے ہیں کہ تمام کا تمام تصوف اور سلوک صرف اس ایک لفظ میں ہے کہ اپنے اختیاری امور میں ہمت سے کام لو، ہاں ذکر و اذکار، ورد و وظائف، دعا اور التجا، شخ کی توجہ اور عنایت، یہ چزیں معین اور مددگار بنتی ہیں، لیکن اصل کام استعالی اختیار سے چلے گا، اور اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے تو کام نہ لے، ہمت اور عزم کسی کام کے کرنے اور چھوڑنے کا نہ کرے، اور یہ کہتا رہے کہ کوئی وظیفہ ہتلا و دنماز قضا نہ ہوا کرے، تو تم ہتلا و جو وظیفہ ما نگتا ہے وہ کیا کام کرے گا؟ کوئی وظیفہ ہتلاؤ کہ میرے اندر تکبر نہ رہے، میرا بھائی! اس کا علاج کرواؤ، بیاری ہے، صرف وظیفہ پڑھنے سے تو بیٹ کا درد نہیں جائے گا، علاج کرو، میرے اندر بخل کا مادہ نہ رہے، حسد نہ رہے، کینہ نہ رہے اور جتنے نفسانی رذائل ہیں وہ ختم ہوجا کیں، محض وظیفہ پڑھنے سے تو بیٹ نہ ہول گے، شخ کی ضرورت اسی لئے پیش آتی ہے کہ وہ ان رذائل کا علاج سے تیا ہوں۔ ادر شخ کی تجویز کے مطابق تم عمل کرو، اور اس کو اطلاع دیتے رہو۔

### تشخيص وتجويز حاصل تصوف:

حفزت فرماتے ہیں کہ میں نے سلوک کا خلاصہ دولفظ میں کردیا ہے: تشخیص اور تجویز۔ اپنے حالات شیخ کے سامنے رکھو وہ تشخیص کرے گا کہ کون سا مرض ہے؟ خود اپنے پاس سے نہ گھرو، تم اپنے امراض کی صحیح تشخیص بھی نہیں کر سکتے ہو، یشخ اگر محقق ہوگا تو وہ تشخیص کر سکے گا کہ بیاکون سی بیاری ہے؟

#### حياً اور كبركا فرق:

میں نے ایک دفعہ اپنے حضرت کو ایک بات کھی تھی کہ: ''یہ کام کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، آیا یہ کبر ہے؟'' حضرت نے فرمایا (میرے پاس وہ خطمخفوظ ہے) یہ کبر نہیں، حیا کہلاتی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے تم کو کوئی ہاتھی پر سوار نہ ہونا کر دے، ہاتھی پر سوار ہوکر کے بدل جا ہے، بلکہ شرم آئے گی، ہاتھی پر سوار نہ ہونا کبر کی وجہ سے نہیں، بلکہ حیا کی وجہ سے ہ، اسی طرح اس کام کے کرنے سے جو مجھے شرم آتی ہے وہ حیا کی وجہ سے نہیں، اب بتلا سے میں اس کو کبر سمجھا شمرم آتی ہے وہ حیا کی وجہ سے نہیں، اب بتلا سے میں اس کو کبر سمجھا تھا، شخ نے بتلایا کہ یہ کبر نہیں، حیا ہے۔

#### مريدكاكام:

توشخ ایک تو شخص کرے گا اور دوسری تجویز کرے گا، لینی اس کا علاج تجویز کرے گا، اس تشخیص اور تجویز کے بعد اب حضرت فرماتے ہیں کہ تمہارے دو کام رہ جائیں گے، اب وہ بھی میں نے دو لفظ بنادیئے ہیں: اطلاع اور اتباع ۔ تم شخ کو اپنے تمام حالات کی اطلاع دیتے رہو، اور تمہاری اطلاع کے بعد شخ تشخیص کرے گا، اور شخیص کے بعد شخ تشخیص کرے گا، اور شخیص کے بعد تمہارے لئے تجویز کرے گا اور جو علاج تجویز کرے تو اس کی اتباع کی بھی اطلاع دیتے رہو، پس دو لفظ رہ گئے۔

# پیرومرید کے فرائض:

پورا خلاصہ تصوف کا یہ چار الفاظ بن گئے: اطلاع وا تباع، تشخیص و تجویز۔ دو کام شخ کے ہیں اور دو کام تمہارے کرنے کے ہیں، شخ کا کام تشخیص اور تجویز ہے اور مرید کا کام اطلاع وا تباع ہے۔

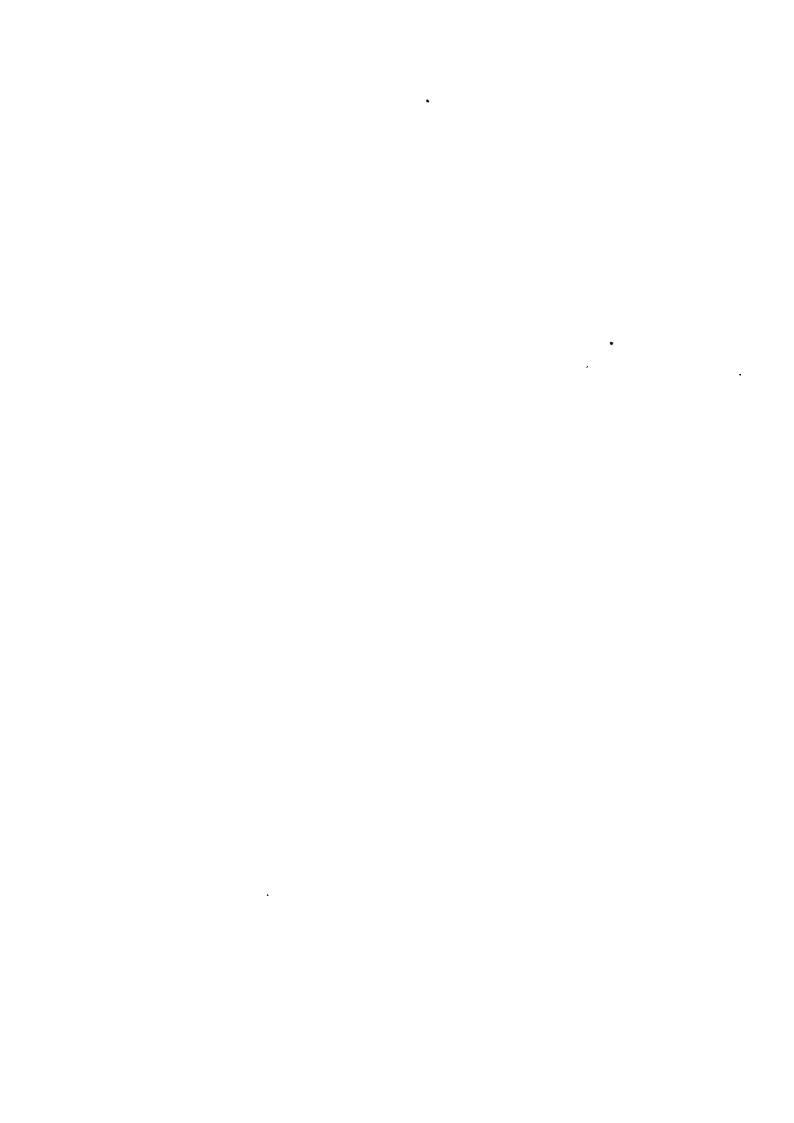

# عورتول كافتنه



بسم (الله) (الرحس (الرحيم (العسرالله) ومرال) بعلى بعبا وه (النزيق (اصطفى!

"عَنُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: ثَلَاثُ مَنُ فَعَلَهُنَّ فَقَدُ تَعَرَّضَ لِلْمَقْتِ، اَلضِّحُكُ مِنُ غَيْرِ مَنُ غَيْرِ سَحَرٍ، وَالْآكُلُ مِنُ غَيْرِ جَوْعٍ." عَجَبٍ، وَالنَّوْمُ مِنُ غَيْرِ سَحَرٍ، وَالْآكُلُ مِنُ غَيْرِ جَوْعٍ." عَجَبٍ، وَالنَّوْمُ مِنُ غَيْرِ سَحَرٍ، وَالْآكُلُ مِنْ غَيْرِ جَوْعٍ." (طية الاوليل جَائِع: اص: ٢٣٤)

"عَنُ مَعَاذِ بُنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: أَبُتُلِيتُمُ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ، وَاَخُوَفُ بِفِتْنَةِ السَّرَّاءِ، وَاَخُوفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ فِتُنَةَ النِّسَاءِ إِذَا تَسَوَّرُنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ فِتُنَةَ النِّسَاءِ إِذَا تَسَوَّرُنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَالْفِصَّةَ وَلَيْسُنَ رِيَاطَ الشَّامِ وَعَصْبَ الْيَمَنِ فَاتَّعَبُنَ الْعَنِيَّ وَكَلَّفُنَ وَكَلَّفُنَ الْفَقِيْرَ مَا لَا يَجدُ."

(طنية الاوليا ج: اص:٢٣٦)

ترجمہ: ..... دعفرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنه کا ارشاد ہے کہ: جو مخص تین کام کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے:

ا:....بغیرتعجب کے ہنسنا۔

۲:.....بغیر نیند کے غلبہ کے سوتے رہنا۔ ۳:....اور بغیر بھوک کے کھانا کھانا۔"

ترجمہ: ..... (دوسری روایت میں) حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ: تم تکلیف کے امتحان میں ڈالے گئے مگرتم نے صبر کیا، اور اب تم خوشحالی کے امتحان میں ڈالے جاؤگے، اور جس چیز کا تمہارے حق میں سب سے زیادہ اندیشہ کرتا ہوں وہ عورتوں کا فتنہ ہے، جبکہ وہ سونے چاندی کے کئی پہنیں گی، اور شام کے نرم اور باریک کیڑے پہنیں گی، اور شام کے نرم اور باریک کیڑے پہنیں گی، یمن کے رنگین اور منقش کیڑے پہنیں گی، یہن کے رنگین اور منقش کیڑے پہنیں مگانی کریں گی جواس کو میسرنہیں۔ "

غضب الہی کے موجب تین امور:

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پہلے ارشاد میں ہے جو شخص تین چیزوں کا ارتکاب کرے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا نشانہ بن جاتا ہے:

ا:....بغیرتعجب کے ہنسار

٢:.... بلاوجه اور بغير نيند كے غلبه كے سوتے رہنا۔

سن.....بغیر بھوک کے کھاتے رہنا۔

ایسے شخص سے اللہ تعالی ناراض ہوجائے ہیں، یا دوسر کفظوں میں یوں کہہ دو کہ جس شخص سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، اس کو ان تین چیزوں میں مبتلا فرمادیتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیر تین با تیں اللہ تعالی کے ناراض ہونے کا سبب بنتی ہیں۔

#### فطری امر:

یہ فطری امر ہے کہ غم کی بات پر آدمی کوغم ہوتا ہے، خوشی کی بات پر آدمی خوش ہوتا ہے، خوشی کی بات پر آدمی خوش ہوتا ہے، ان میں اللہ خوش ہوتا ہے، رونے کی بات پر روتا ہے، ہننے کی بات پر ہنتا بھی ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے انفعالیت رکھی ہے یعنی متأثر ہونا، جیسے حالات اس کے سامنے آئیں، ان سے بیمتأثر ہوتا ہے، غالب کے بقول:

دل ہی تو ہے نہ کہ سنگ وخشت درد سے مجر نہ آئے کیوں؟

آ دمی کا ول الله تعالیٰ نے ایبا بنایا ہے کہ بدمتائر ہوتا ہے، این پھر نہیں ہے جومتائر نہو، اس لئے آ دمی کو ہننے کی بات پر ہنسی بھی آ جاتی ہے۔

ہنسی کے تین درجات:

لیکن ہنسی کے بھی تین درج ہیں:

ایک ہے تبہم کرنا، جس کوہم ''مسکراہٹ' کہتے ہیں۔

اور دوسرا ہے بغیر آواز کے ہنسنا، جس کوعربی میں ''صحک'' کہتے ہیں، اس

میں ہلکی سی آواز بھی آتی ہے، دانت بھی ظاہر ہوجاتے ہیں۔

اور تیسرا ہے قبقہدلگانا کہ دور تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے۔

تنبهم سنت انبیاً ہے:

تبسم تو سنت انبیائے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اکثر متبسم رہتے تھے اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے ''ضحک'' بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما المحقین فرماتے ہیں کہ: ہم مسجد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے، کبھی جاہلیت کے زمانے میں میر کیا سے کیا سے کیا میں جاہلیت کے زمانے میں میر کیا کرتے تھے، کبھی جاہلیت کے زمانے میں میر کیا کرتے تھے، محابہ کرام کہتے ہیں کہ کرتے تھے، محابہ کرام کہتے ہیں کہ

بننے کی بات پر ہنتے بھی تھے، لیکن ساری زندگی میں بھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قہم ہہ تابت نہیں۔

قبقهه غفلت کی علامت:

بلند آواز سے قبقہد لگانا غفلت کی دلیل ہے یعنی دل کے غافل اور دل کے سخت ہونے کی علامت ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ:
""" اِنَّ اَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ الْقَلْبُ الْقَاسِیُ."
(مظَلُوة ص: ۱۹۸)

ترجمہ:..... ''لوگول میں سے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ سکدل آ دمی ہے جس کا دل سخت ہو۔''

جوآ دی اللہ سے دور ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگئے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، تو اس کو قریب کر لیتے ہیں، اسے اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں، اپی رضا نصیب فرماتے ہیں، اپنی خشیت نصیب فرماتے ہیں، اپنا ادب نصیب فرماتے ہیں، اپنا تعلق نصیب فرماتے ہیں، جتنا زیادہ کسی کو قرب ہوگا، اتن ہی زیادہ اس پرعنایتیں ہوں گی۔ اور جتنا کوئی دور ہوگا، اتنا ہی نعتوں سے دور ہوگا۔

آدمی سونے کے لئے نہیں:

آدمی کو دنیا میں سونے کے لئے پیدائہیں کیا گیا، بلکہ کام کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ کام کرتے ہوئے اس کے بدن میں تعب پیدا ہوجاتا ہے بعنی تھکاوٹ پیدا ہوجاتی ہے، اس کے علاج کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں نیند عطا فرمائی ہے، تا کہ اس کے علاج کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں نیند عطا فرمائی ہے، تا کہ اس کے بدن کی خوراک اس کو پوری ملتی رہے۔

انسان کھانے کے لئے ہیں پیدا کیا گیا:

یمی مسلد کھانے کا بھی ہے، اللہ تعالی نے ہمیں کھانے کے لئے نہیں بنایا

بلکہ کھانا ہمارے لئے بنایا ہے۔ سونا اور کھانا دونوں ضرورت کی چیزیں ہیں، ان میں اتن کمی نہ کی جائے کہ بدن میں اختلال پیدا ہو، صحت متاثر ہو، آدمی سوئے نہیں تو چڑ چڑا ہوجاتا ہے، بے چارے نفسیاتی مریضوں کو نیند نہیں آیا کرتی، بلاشبہ سونا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور ضرورت کی چیز ہے، لیکن تم کوسونے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کھانے سے ہمارے بدن کی خوراک مہیا ہوتی ہے، اس سے بدن کا توام بنتا ہے اور بدن کا ڈھانچہ قائم رہتا ہے، لیکن کھانا مہیا ہوتی ہے، اس سے بدن کا توام بنتا ہے اور بدن کا ڈھانچہ قائم رہتا ہے، لیکن کھانا ہی ضرورت کی چیز ہے، خود تیل ڈالئے رہنا ہی مقصد نہیں، مقصد کچھ اور ہے۔ گاڑی میں تیل ڈالا جاتا ہے، خود تیل ڈالئے رہنا ہی مقصد نہیں، وہ تو اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ چلتی نہیں۔ تو جس شخص نے کھانے، پینے اور سونے کوائی زندگی کا مقصد بنالیا ہو، حتی کہ فرائض الہیہ کی بجا آوری میں بھی ستی ہوتی ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہ فرائض الہیہ کی بجا آوری میں بھی ستی ہوتی ہو، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سوئے رہ جاتے ہیں، اکثر صح کی نماز قضا ہوجاتی ہے، معلوم ہوا کہ نماز کو مقصد نہیں سمجھا، بلکہ کھانے یہنے اور سونے کومقصد نہیں سمجھا، بلکہ کھانے یہنے اور سونے کومقصد سمجھا۔

#### نمازمقصد ہے:

میں بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ نماز مقاصد میں سے ہے، کھانا، بینا، سونامقصور نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کے لئے پیدا کیا ہے، نماز پڑھنا ہماری تخلیق، ہماری پیدائش اور دنیا میں ہمیں بھیج جانے کے مدعا اور مقصد میں سے ایک ہے۔ نمازی کا بدن ایک سواری ہے اور سواری کے لئے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، نمازی کا بدن ایک سواری ہے، اگر آدی اس گھوڑے کو پالنے میں ہی لگا رہے، اور اس چارے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آدی اس گھوڑے کو پالنے میں ہی لگا رہے، اور اس کے محاورے کے مطابق جیسا کہ عربی کہا کرتے ہیں کہ بیخض زیادہ گراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ اگر کوئی گدھے کے پالنے میں تی لگا رہتا ہے اور اس سے کام نہیں لیتا تو اینے گدھے سے بردا گدھا بیخود ہے، اللہ تی لگا رہتا ہے اور اس سے کام نہیں لیتا تو اینے گدھے سے بردا گدھا بیخود ہے، اللہ

تعالیٰ ہمیں مقصد کو بیجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائش کی قشمیں:

دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ آزمائش دوقتم کی ہوتی ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی بیاری کے ساتھ اور کبھی صحت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ اور کبھی صحت کے ساتھ، کبھی کمزوری کے ساتھ اور کبھی صحت وقوت کے ساتھ۔ تو تم لوگ تکلیف اور تنگی کے فتنے میں مبتلا کئے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تنگی دے کر آزمایا۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنی تنگی میں ہے یہ تو سب کومعلوم ہے، ہبر حال آپ نے فرمایا اس پر تو تم نے صبر کرلیا لینی اس آزمائش پر المحدللہ! پورے اترے اور اس امتحان میں کامیاب رہے، اور اب اللہ تعالیٰ تمہیں فراخی کے ساتھ آزمائیں گے، اس میں کامیاب ہونے والے بہت کم ہیں۔

عورتوں کے ذریعہ آزمائش:

اورخودتو خیرآ دمی چل سکے لیکن ان عورتوں کا کیا علاج کرے؟ بیعورتیں تو لاعلاج بیاری ہیں، فرمایا کہ: ''جس آ زمائش کا مجھے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، وہ عورتوں کی آ زمائش ہے۔'' کہتم عورتوں کے فتنے کے سامنے ہیں کھہر سکو گے، فتنے کا بیسیلاب تہہیں بہاکر لے جائے گا، جیسا کہ اکبر مرحوم نے کہا ہے:

ا كبرنه دب سكے براش كى فوج سے الكن شہيد ہوگئے بى كى نوج سے

اور فرمایا کہ: بیاس وفت ہوگا جب بیسونے اور جاندی کے نگن پہنے لگیں گی، اب تو جاندی ہے نگن پہنے لگیں گی، اب تو جاندی بھی گئی، صرف سونا رہ گیا ہے، ''ریاط الثام'' یعنی شام کے مہین نرم و نازک کپڑے پہنے لگیں گی، اُس وفت یہ باریک کپڑے وہاں بنتے ہوں گے، اور یمن کے ''دوریمن کے ''دوریمن کے '' عصب'' یعنی منقش اور پھول دار کپڑے پہنے لگیں گی، اور ان کی فرمائشوں سے

غنی آدمی عاجز آجائے **گا**۔

### عورتوں سے مال دارآ دمی کا عاجز ہونا:

اچھا خاصا اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، لیکن بیٹم صاحبہ کی فرمائش پوری نہیں کرسکتا، کیا کریں؟ اور فقیر کواس چیز کا مکلف کریں گی جواس کومیسر نہیں، اب فقیر کے پاس کچھ ہے نہیں، ب چارہ فادار آدمی ہے وہ کہاں سے لاکر دے؟ لیکن بیگم صاحبہ کا اصرار ہے کہ میں نہیں جانتی، ہمارا معیار زندگی ہمسائی کے برابر ہونا چاہئے۔ عور تول کی کمزوری:

چند چیزیں عورتوں کی کمزوری ہوتی ہیں، ایک تو قدرتی طور پر ان کو نمائش کی عادت ہوتی ہے، مثلاً: اگر چہ اپنے گھر میں بہت ہی سکھ ہے، آرام ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن اگر آس پڑوں والوں نے دیکھا نہیں، رشتہ داروں نے اس کا معائنہ نہیں کیا، تو پھر اس کا لطف کیا آیا؟ عزے کی بات تو نہ ہوئی، اردگرد کے لوگ آسیں اور ہمارے گھر کے نقار خانے کو دیکھ کر پہلے تو سششدر اور چرت زدہ رہ جائیں، آسی اور ہمارے گھر کے نقار خانے کو دیکھ کر پہلے تو سششدر اور چرت زدہ رہ جائیں، گلیاں نو ہمیں گالیاں نکالیس، عورتیں ایسی نقطند ہیں کہ جانتی ہیں کہ یہ ہمارے سانے جھوٹ بول رہا ہے، نکالیس، عورتیں ایسی نقطند ہیں کہ جانتی ہیں، ایک تو ان کو نمائش کی بیاری ہے۔ لیکن اس کی جھوٹی تعریف سے خوش ہورہی ہیں، ایک تو ان کو نمائش کی بیاری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے، کسی کو اتنا دیا ہے کہ اس کے کوں کا بجٹ ہزاروں روپے ماہانہ کا ہے، میرے مالک کی تقسیم ہے، کسی کو صرف اتنا دیا ہے کہ روٹی ہی ملتی ہے، کسی کو یہ بھی نہیں، جیتا وہ میں ہی ہی گزررہی ہے، اس کی بھی گزر رہا گی۔ میں ساری خوا ہشیں بوری نہ ہول گی:

الله تعالیٰ کی سنت اور الله تعالیٰ کی عادت بیه ہے کہ اس عالم میں رہتے

ہوئے ہر ایک کی ساری ضرور تیں اور خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، اور دنیا جہاں کی ساری نعتیں ایک کو ساری خواہشیں دی جاتیں، حسن و جمال بھی ہو، فضل و کمال بھی ہو اور نوال بھی ہو، علم بھی ہو، عظم بھی ہو، ساری چیزیں ایک ہی گھر میں جمع کردیں، اس دنیا میں بینہیں ہوسکتا۔

# جنت میں سب خواہشیں بوری ہول گ:

ہاں البتہ یہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں ایبا ہوگا کہ جوشخص جو جاہے گا کہ میں ایبا ہوجاؤں، وہ ویبا ہی ہوجائے گا۔

ايك مديث من المباقصة تا ب، ال من ابك جمله يه ب:

".... قَالَ: فَيَقُبِلُ الرَّجُلُ ذُو الْمَنْزِلَةِ الْمُرْتَفِعَةِ فَيَلُقْى مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرِى عَلَيْهِ فَيَلُقْى مَنْ هُو دُونَهُ وَمَا فِيهِمْ دَنِيٌّ فَيَرُوعُهُ مَا يَرِى عَلَيْهِ مِنَ اللّبَاسِ فَمَا يَقْضِى آخِرُ حَدِينِهِ حَتَّى يَتَخَيَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ الْحَسَنُ مِنْهُ ... الخ."

(مَثَلُوة ص: ٩٩٩)

ترجمہ: ..... ' جنت والوں کا اجتماع ہوگا تو ایک بڑے درج کا جنتی ہے اور ایک چھوٹے درج کا جنتی ہے (ظاہر بات ہے کہ درجات تو وہاں بھی ہوں گے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑے درج کے جنتی کا لباس اس کی شان کے لائق ہوگا، چھوٹے درج کے جنتی کا لباس اس کے لائق ہوگا، تو اس شخص کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس عمرہ ہے، کسی کی کوئی عمرہ چیز دیکھ کر آ دمی کے دل سے ایک خواہش نگلتی ہے اور ایک خواہش دل میں چیدا ہوتی ہے، تو اس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس کے دل میں خیال آئے گا کہ اس کا لباس اچھا ہے گویا اپنے اندر نقص نظر آئے گا) حالانکہ

کوئی نقص نہیں ہوگا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: دیکھتے ہی دیکھتے اس کا لباس اتنا حسین وجمیل ہوجائے گا کہ یہ اپنے لباس کواس سے زیادہ حسین سمجھےگا۔'' دنیا میں جنت کے مزے لوسٹے کا گر:

یہ ایک نکتہ معرفت ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں یہ چیز نصیب فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، میں یہ مجھوں کہ میرے حسب حال جتنا دیا ہے کسی کو بھی اتنا نہیں دیا، تو ہماری یہ دنیا ہی جنت بن جائے گی، پڑا ہوگا کسی کے پاس مال، پڑا ہوگا کسی کے پاس فلاں فلاں مال، پڑا ہوگا کسی کے پاس فلاں فلاں نعمتیں، ہمیں کیا؟

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالی عارفی صاحب نوراللہ مرقدہ کا شعر ہے: مجھ کو کیا کس کے جام میں ہے کیسی ہے؟ میرے پیانے میں لیکن حاصل ہے خانہ ہے!

کسی کے پیانے میں کیسی شراب ہے؟ مجھے اس سے کیا؟ پورے مے خانہ کا نچوڑ میری پیالی میں موجود ہے۔ مجھے کیا دیکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہورہا ہے؟ کس کے ساتھ کیا عنایتیں ہورہی ہیں؟ میں دوسروں کو کیوں دیکھوں؟ میں تو صرف اینے کو دیکھوں اور اینے مالک کو دیکھوں۔

#### عورتوں كا انداز:

سارے مالک کے بندے ہیں، مالک کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے؟ وہ جانے اس کا بندہ جانے، میرے ساتھ میرے مالک نے الی عنامیت کا معاملہ کیا ہے کہ کیا بات ہے؟ اگر ہر آ دمی کے دل میں یہ بات پیدا ہوجائے، تو جنت دنیا میں ہی پیدا ہوگئ، خلاصہ یہ کہ بیسب چیزیں ہرایک کونہیں دی جاتیں۔

#### تو ان عورتوں كا انداز حاكمانه موتا ہے۔

جب برابر والا اینے برابر والے سے کہتا ہے کہ بیر کر کیجے! تو یہ "التماس" کہلاتا ہے اور اگر بندہ اینے اللہ تعالیٰ سے بیہ کیے کہ بیہ میرا کام کردیجئے! بیر' دعا'' کہلاتی ہے، اس میں اور حاکم کے صینے میں لفظ ایک ہی ہے، لیکن حاکم کے لفظ میں ایک انداز کا تحکم یایا جاتا ہے، اور برابر والے میں میہ ہی لفظ کہنے میں ایک فتم کی جا ہت یائی جاتی ہے، اور چھوٹا جب بڑے سے یا بندہ جب اینے خدا سے یہی لفظ کہتا ہے کہ یہ کرد بیجئے تو اس میں عاجزی، اکساری، تواضع، ذلت، مسکنت یائی جاتی ہے، اور یمی دعا کا حاصل ہے۔ ہم اس کو مانگنا کہتے ہیں، دعا کے معنی اللہ سے مانگنا، مانگنا کام ہوتا ہے گداگر کا، فقیر اور مختاج کا، صیغہ ایک ہے لیکن مخاطب کے لحاظ سے انداز ۔ تُنشَگُو بدل جاتا ہے،عورتوں کی بھی فرمائش ہوتی ہے نیکن ان کا انداز نیازمندانہ بھی نہیں ہوتا کہ: ''جمیں یہ کر لینا چاہئے۔'' ملتمسانہ بھی نہیں ہوتا جیسے برابر والا برابر والے سے کہتا ہے، بلکہ ان کا انداز گفتگو تحکمانہ ہوتا ہے، اور حاکم کے حکم میں ترمیم کی یا نظر ثانی کی گنجائش ہوتی ہے،لیکن ان کے تھم میں نہیں، ان کے ہاں نظر ثانی کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا، حاکم سے کہہ و بیجئے کہ ذرا و کھے لیں اس کام کا کرنا ذرامشکل ہوگا تو وہ کہتا ہے کہ بھائی! اگرنہیں ہوسکتا تو رہنے دو، گویا اس میں ترمیم ہوسکتی ہے، نظر ثانی ئی گنجائش ہے۔

لیکن گھر کی ملکہ عالیہ کے فرمان میں ترمیم کی تنجائش نہیں اور پھر حاکم کا تھم بھی سید ہے الفاظ میں ہوتا ہے، عورتوں کوسید ہے الفاظ کہنے کی بیاری نہیں ہے، یہ الفاظ کہنے کی بیاری نہیں ہے، یہ السیخ تحکم بھی سید ہے الفاظ کہنے کی بیاری نہیں ہوتا ہے، عورتوں کوسید ہے الفاظ کہنے کی بیاری نہیں ہوتا ہے تھیں ، اور اس کے ساتھ طنز، طعن اور اشنے تحکمانہ انداز میں مزید بیچیدگی بیدا کیا کرتی ہیں ، اور اس کے ساتھ طنز، طعن اور تشنیع کا نشتر بھی ساتھ لگاتی ہیں ۔ نادار آدمی تو بے جارہ عاجز ہوجائے گا۔

لوگوں کے حالات میرے سامنے آتے رہتے ہیں، لوگ خطوط کے ذریعے اپنے حالات بتاتے رہتے ہیں، میں اپنے حساب سے ان کومشورہ دیتا رہتا ہوں، جیسے مجھے النے سیدھے آتے ہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے جتنافہم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کاشکر ہے کہ بہت سارے گھر بس گئے، قریب تھا کہ وہ گھر اجڑ جاتے۔

تو فقیر آدمی جو نادار ہے، وہ ان سے عاجز آجاتا ہے، اورغنی بھی عاجز آجاتا ہے۔ بیہ ہے وہ عورتوں کی آزمائش جس کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے سب سے زیادہ اندیشہاس کا ہے۔

#### كالاخضاب:

بہت سے نوجوان کہتے ہیں اور کل ایک مولوی صاحب بھی تشریف لائے سے، انہوں نے اپنی ضرورت پیش کی اور ان کی داڑھی پر''وسمہ' لگا ہوا تھا، منہ کالا کیا ہوا تھا، منہ کالا کرتے ہو، تمہارے پیچے تو نماز بھی مکروہ ہے، کہنے لگا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ: میری یوی کی عمر مجھ سے کانی چھوٹی ہے، میں نے کہا کہ کوئی اور رنگ کرلو، کالا نہ کیا کرو۔ بھلا اوپر کالے رنگ کا خول چڑھا کرآ دی جوان ہوجائے گا؟ کیا اس کی بیوی نہیں جانی بے وقوف! اندر سے سفید بال تو نظر آ رہے ہوجائے گا؟ کیا اس کی بیوی نہیں جانی بے وقوف! اندر سے سفید بال تو نظر آ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے اس جمانت میں مبتلا دیکھا، بیوی کی وجہ سے بہت سارے لوگ داڑھی منڈوانے کی جمانت میں مبتلا ہیں، اور یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں کس لئے چل رہی ہیں؟ یہ سب عورتوں کا کیا دھرا ہے۔ خوا تین کی فیکی کا اثر:

میں نے شاید بی قصد سنایا تھا کہ: ایک مہاجر خاندان مکہ مکر مہ گیا تھا، پرانے زمانے میں لوگ ججرت کرکے چلے جایا کرتے تھے، اللہ کے بندے اللہ تعالی اور اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جاکر تک جاتے تھے، پھر بعد میں اللہ تعالی نے ان کونواز ابھی، لیکن اس وقت ان کا کوئی سامان نہیں ہوتا تھا، تو ایک مہاجر خاندان جو بہت ہی دیندار تھا، نیچ بڑے ہوگئے تو بچے کہنے گئے کہ: ٹی وی لائیں، گھر کی

اسمبلی میں اس پر بحث ہوئی، بہر حال قرار داد بیمنظور ہوئی کہ امام کعبہ سے پوچھ لیا جائے، اگر وہ اجازت دیں تو لے آؤ۔ ابا جان اور ان کے لڑکے امام کعبہ کی خدمت میں گئے، تو امام کعبہ نے فرمایا کہ: تمہارے ہاں ابھی تک ٹی وی نہیں ہے؟ میرے ہاں تو دو ہیں!:

چوں کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی؟

## ئی وی کا وبال:

ای موقع کے لئے کہا گیا تھا، اب کیا تھا ابا اور بیٹا ٹی وی خرید کرکے گھر لے آئے، وہ خاتون خانہ بہت نیک تھی، رات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ''تم لوگوں نے بھی یہ لعنت اپنے گھر میں ڈال لی؟ تم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئے تھے!'' صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد اس خاتون نے اپنے شوہر کو اور اپنے لڑکوں کو بٹھایا، بٹھا کر اپنا خواب بتایا اور کہنے گی کہ: میں تم لوگوں کو تو مجبور نہیں کرسکتی، لیکن تم بھی مجھے مجبور نہ نرو، مجھے کوئی کمرہ کسی جگہ کرایہ پر لے کر دے دویا تو ٹی وی گھر میں رہے گایا میں گھر میں رہوں گی، دونوں میں سے ایک رہے گا، وہ لڑکے ابھی تک اس نو بت کونہیں پہنچ میں رہوں گی، دونوں میں سے ایک رہے گا، وہ لڑکے ابھی تک اس نو بت کونہیں پہنچ کے کہ میں کو گھر سے نکال دیں اور ٹی وی کو رکھ لیں، ابھی تک ان کی ماہیت اتنی منخ نہیں ہوئی تی ان کی ماہیت اتنی منخ

## أكرخوا تين نيك هول تو ....:

اگر ان ہماری عورتوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمادیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوجائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیں کہ: -میری امتی ہو، تنہیں شرم نہیں آتی؟ گریہ دولت ہرایک کونو نصیب نہیں ہوتی ناں! یہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، اگر گھر کی خواتین نیک ہوں، اور بہ کہیں کہ: ہم بھوکی تو مرسکتی ہیں، گرہمیں غیرشری چیزوں کی ضرورت نہیں، اور ناپاک آ مدنی گھر میں نہیں آنے دیں گی، تو تہارے گھروں کا نقشہ کچھ اور ہو، یہ جتنی نمائشیں ہورہی ہیں، یہ جتنے ہال سج رہے ہیں، یہ جتنے بھڑ کیلے کپڑے پہنائے جارہے ہیں، اور جس طرح عورتیں آزادانہ باہر پھررہی ہیں، یہ ساری کی ساری عورتوں کی بدعقی اور بے عقلی کے کرشے ہیں۔ مردوں کو اللہ تعالی نے حاکم بنایا، لیکن وہ بے چارے عورتوں کے محکوم ہی نہیں، بلکہ ان کے غلام ہیں، غلام کے بجائے قیدی ہیں، بھی ان کے دام سے چھوٹ بہیں، بلکہ ان کے خام ہیں، غلام کے بجائے قیدی ہیں، بھی ان کے دام سے چھوٹ بہیں، بیس سکتے۔

#### عورت کے تین ہتھیار:

ایک دانا کا قول ہے کہ: عورت یا تو طعنہ دے کر منوالیتی ہے یا مسکراکر منوالیتی ہے، اور اگر بیبھی نہ ہوتو روکر منوالیتی ہے۔ بیہ تین ہتھیار اپنی بات منوانے کے لئے عورت کے پاس ہیں، اور آدمی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ سب سے خوفناک فتنہ:

بیرحضرت معاذبن جبل رضی الله عنه کا ارشاد ہے کہ: ''سب سے زیادہ خوف ناک فتنہ جس کا مجھے تمہارے حق میں اندیشہ ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے۔'' اور بیرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کی ترجمانی ہے،مشکو ۃ شریف میں ہے کہ:

> "مَا تَرَكُتُ بَعُدِى فِتُنَةً أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَآءِ." (مثلوة ص:٢٦٧)

ترجمہ :..... 'میں نے اپنے بعد کوئی ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جومر دوں کے حق میں عور توں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔''

سب سے زیادہ ضرر رسال، سب سے زیادہ نقصان پہنیانے والا فتنہ،

اولاد کی ماں سب سے پہلا فتنہ ہے، الله تعالیٰ نے یہاں ان کا نام ذکر نہیں کیا، گزشتہ آیت میں ذکر کردیا:

"يَا آيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اِنَّ مِنُ اَزُوَاجِكُمُ وَاَوُلَادِكُمُ عَدُوًّا لَّكُمُ فَاحُذَرُوهُمُ." (الطلاق:١٣)

ترجمہ سید میں سے اور تمہاری ہو یوں میں سے اور تمہاری اولا د میں سے بعض ایسے ہیں جو حقیقت میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے بچتے رہا کرو۔''

الله تعالیٰ نے بیخے کا تھم فرمایا تھا، نیج کے رہنے کا تھم فرمایا تھا، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کوسب سے زیادہ ضرر رساں، نقصان دینے والا فتنه فرمایا تھا، اور آج بوری کی بوری امت اس میں مبتلا ہوگئ ہے۔

# آج نہیں تو کل سمجھ آجائے گی:

اورآج اگرکوئی اس کے خلاف ہوئے تو ہولنے والا دقیانوسی ہے، مُلَّ ہے، یہ پرانے زمانے میں رہتا ہے، تاریک زبان ہے، والا ہے، تہمارے دل میں جو پچھ آئے، ہمیں کہدلو، جو پچھ زبان پرآئے، ہمیں کہدلو، فغت میں تہمہیں جو الفاظ مل سکتے ہیں وہ استعال کرلو، مولوی کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہو، جتنی گالیاں دے سکتے ہو، شوق سے دو، لیکن میں آئے بھی کہتا ہوں، کل بھی کہوں گا کہ مولوی جو پچھ بھی کہتا ہے، اپنی ذات کے لئے نہیں مولوی جو پچھ بھی کہتا ہے، اپنی ذات کے لئے نہیں کہتا، آج اگر تمہیں یقین آجائے گا کہ مولوی کہتا ہے اگر تمہیں یقین آجائے گا کہ مولوی کہتا ہے اگر تمہیں یقین آجائے گا کہ مولوی

اگرہم پرکوئی تقید کرتا تھا یا ہمارے عیوب کی نشاندہی کرتا تھا تو ہمارے ہی فائدہ کے لئے اور ہماری ہی خرض نہیں تھی، تم لئے اور ہماری ہی خیرخواہی کے لئے کرتا تھا، اس کی اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں تھی، تم بتاؤناں! اس میں میری کیا ذاتی غرض ہے؟

# پهر بھی گھروں میں خوشگواری نہیں:

میں دیکھ رہا ہوں کہتم تمام فرمائش اپنی بیویوں کی پوری کرتے ہو، لیکن تمہارے گھر میں خوشگوار کہیں ہیں، عبال بیوی کے تعلقات پھر بھی خوشگوار کہیں ہیں، میں جانتا ہوں، میں ناواقف نہیں ہوں، واقف ہوں، سو گھروں میں سے ایک گھر ایسا ہوگا جہاں میاں بیوی کے درمیان میں کامل و کھمل بیجہتی پائی جاتی ہوگ، بیوی صاحب سے ذرا چھیڑ کر دیکھ لیجئے کیسے قصیدے ساتی ہیں اُسپنے میاں کے، اور میاں صاحب سے پوچھ کر دیکھ لیجئے وہ بھی ایک وفتر کھول کے بیٹھ جا کیں گے، تو مقصد بیہ ہے کہ خوشگواری بینیں، خوشگواری میہ ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمادی، دین کی دولت عطا فرمادی، دین کی دولت عطا فرمادی، حضور سکی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا فرمادیا، حضور کی امت میں داخل کردیا، ابتم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پرمل کرچلو۔

#### رشته از دواج کا مقصد:

"رشتہ ازدواج" میاں بیوی کا رشتہ اس واسطے ہے تا کہ وہ دین پر چلنے کے لئے ایک دوسرے کو پکڑ کرجہتم میں لئے ایک دوسرے کو پکڑ کرجہتم میں لئے ایس، نکاح اس لئے نہیں کیا جاتا کہ اگر ایک نہیں جانا چاہتا تو دوسرا اس کو پکڑ کر، گسیٹ کرجہتم میں لے جائے، نہیں بھائی! اگر ایک نہ چل سکتا ہوتو دوسرا اس کو گھیٹ کرجہتم میں لے جائے، نہیں بھائی! اگر ایک نہ چل سکتا ہوتو دوسرا اس کو گھیٹ کر، اٹھا کر جنت میں لے جائے، جنت والے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کی مضامندی والے اعمال میں، اللہ تعالیٰ کی جوڑ بیدا کردے گا۔ تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہوگا اس کے باوجود تمہارا گھر جنت کا جوڑ بیدا کردے گا۔ تمہارے گھر میں پچھ نہیں ہوگا اس کے باوجود تمہارا گھر جنت کا

نمونه ہوگا،تم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہو؟ انعامات الہمہ:

متہیں اللہ تعالی نے آئھیں دی ہیں، کتی بردی نعمت ہیں، ہاتھ پاؤں دیئے ہیں، زبان دی ہے اور اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اچھی شکل وصورت عطا فرمائی ہے، کتنے انعاماتِ الہیہ ہیں اور تمہیں کھانے کے لئے روٹی بھی دے دیتا ہے، بس اتنا ہی ہے نال! کہ جینا ہے، تم شکایات کے دفتر کھول بیٹھتے ہو، ہمارے پاس بینہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، بھی کلمہ شکر بھی تمہاری زبان سے نکلا ہے؟ پچھ تو اللہ تعالی نے تمہیں دیا بھی ہوگا، کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا مرد، کیا عورتیں، سب کے سب گھر میں شکر کرنے والے ہوں، تو آسان سے اللہ تعالی کی نعمیں اور رحمیں نازل ہوں۔ اور اگر خدانخواستہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ تعالی سے ما تک لو، لیکن مانگنا حاکمانہ انداز میں نہیں ہونا عہائے، بھراس پر بھی راضی ہوجاؤ کہ دے دیں تو عنایت ہے، نہیں دیں گے تو یہ بھی عنایت ہے، نہیں دیں گے تو یہ بھی عنایت ہے، نہیں دیں گے تو یہ بھی

ولآخر وجولانا لى لاتحسراللي رب لاتعالس

# برعت كي حقيقت

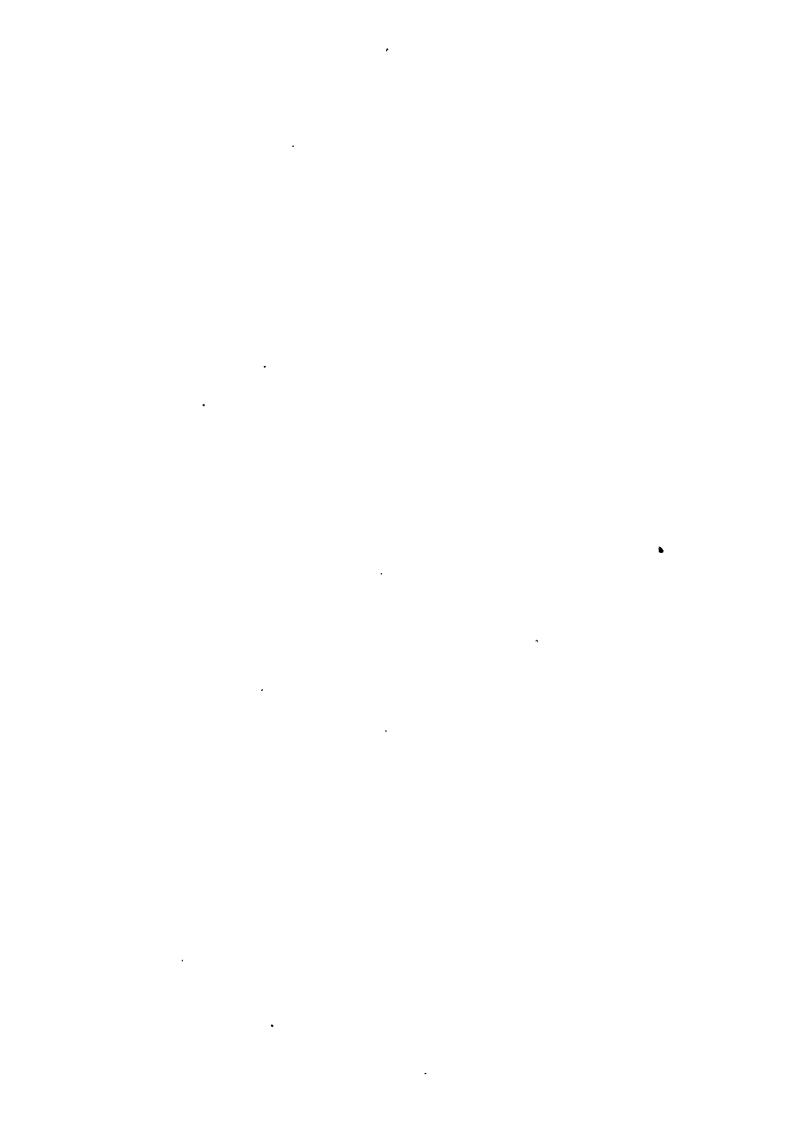

#### بسم الأنّ الرحس الرحيع المحسرالمّ ومرال على حجاء والنزيق الصعفي!

"وَإِنَّ انْصَحَكُمْ لِنَفْسِهِ اَطُوعُكُمْ لِرَبِّهِ، مَن يُطِعِ اللهَ يَأْمَنُ وَيَسْتَبْشِرُ، وَمَن يَعْصِ اللهَ يَخَفُ وَيَسْدَمُ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ الْيَقِينَ وَارْغَبُوا إِلَيْهِ فِى الْعَافِيةِ، وَخَيْرُ مَا دَامَ فِى الْقَلْبِ الْيَقِينَ، إِنَّ عَوَازِمَ الْامُورِ اَفْضَلُهَا، وَإِنَّ مُحُدَثَاتِهَا الْيَقِينُ، إِنَّ عَوَازِمَ الْامُورِ اَفْضَلُهَا، وَإِنَّ مُحُدَثَاتِهَا الْيَقِينُ، إِنَّ عَوَازِمَ الْامُورِ اَفْضَلُهَا، وَإِنَّ مُحُدَثَاتِهَا شَرَارُهَا، وَكُلُّ مُحُدَثٍ بِدْعَة، وَكُلُّ مُحُدثٍ مِبْتَدِع، وَمَا اَحُدَث مُحُدثٍ بِدُعَة إلَّا مَرَكَ بِهَا سُنَّة، اَلْمَغْبُونُ مَن غَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغُبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغْبُونَ مَن عَبِنَ دِينَهُ وَالْمَغُبُونَ مَن الْقُورَ كِنَ الْقُورَانَ الْإِخْدَالِ مُنَا الشَّيْطَانُ، وَمَجَالِسُ اللَّهُو تُنْسِى الْقُورَانَ وَيَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ، وَتَدْعُو إِلَى كُلِ غَيّ، وَمُجَالَسَهُ وَيَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ، وَتَدْعُو إِلَيْهِ الْاَبْصَارُ وَهِى مَصَائِلُ السَّاعِة تُرْبُعُ الْقُلُوبَ وَتُطُعِمُ إِلَيْهِ الْاَبْصَارُ وَهِى مَصَائِلُا

الشَّيْطَانِ، فَاصَدُقُوا اللهُ: فَإِنَّ اللهُ مَعَ مَنْ صَدَقَ، وَجَانِبُوا الشَّيُطَانِ، فَإِنَّ الصِّدُقَ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِّـلَايُمَانِ، أَلَا! إِنَّ الصِّدُقَ عَلَى شَرَفٍ مُنْجَاةٍ وَكَرَامَةٍ .....الخ."

(البدايه والنهايه ج: ٤ ص: ٣٠٨)

ترجمہ: ..... 'اور بے شکتم میں سب سے زیادہ اپنے نفس کا خیرخواہ وہ ہے جوسب سے زیادہ اینے رب کا فرمانبردار ہو، اور بے شکتم میں سے سب سے زیادہ اپنے نفس کے ساتھ دھوکا کرنے والا وہ ہے جواینے رب کی سب سے زیادہ نافر مانی کرنے والا ہو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے وہ امن میں رہے گا، اور اس کوخوشی نصیب ہوگی، اور جواللہ کی نافر مانی کرے وہ خوف اور اندیشہ میں رہے گا، اور اس کو ندامت حاصل ہوگی، پھر اللہ سے یقین مانگا کرو اور اس کی طرف رغبت کرو عافیت میں، اور سب سے بہتر وہ چیز جو قلب میں ہمیشہ رہے، یقین ہے، اور جو امور کہ پختہ ہوں وہ سب سے افضل ہیں، اور بے شک جو کام نئے نئے ایجاد کئے جائیں وہ سب سے بدتر ہیں، ہر نئ ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے، اور ہرنئ چیز ایجاد کرنے والا مبتدع اور بدعتی ہے، اور جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے اینے دین کو ضائع کردیا، اور جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی اس کی نحوست سے اس نے سنت کو تر ٔ کے کردیا، خسارہ میں وہ شخص ہے جس نے اینے دین کو ہار دیا ہو، اور خسارہ میں وہ شخص ہے جس نے اینے نفس سے خمارہ پایا ہو، بے شک ریا شرک ہے، شرک کا ایک حصہ ہے، اور بے شک اخلاص عمل و ایمان میں سے ہے، لہو ولعب کی مجلسیں قرآن کو بھلادیتی ہیں، اور شیطان ان میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ ہر گراہی کی طرف دائی ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ ہم نشینی دلوں کو ٹیڑھا کردیتی ہے، نظریں ان کی طرف اٹھتی ہیں، اور بہ شیطان کا جال ہیں، پس اللہ تعالیٰ سے سچائی کا معاملہ کرو، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اس مخص کے ساتھ ہے جو سے ہو لئے ہوئے، اور جھوٹ سے کنارہ کش رہے، کیونکہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے، سن رکھو کہ سچائی نجات اور عرض کرت کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے، اور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کے کنارے پر ہے کا دور جھوٹ ہلاکت و بھسلنے کی کنارے پر ہے کو کی دور ہلاک کے دور ہم کو کی کا دور جھوٹ ہلاک کے کی دور ہلاک کے کی دور ہلاک کی دور

# اييے نفس كا خيرخواه؟:

یدامیرالمؤمنین حضرت علی کرم الله وجهه کے خطبہ کے چندفقرے ہیں کہ:

د حتم میں اپنے نفس کا سب سے بردا خیرخواہ وہ ہے جو
اپنے رب کا زیادہ فرما نبردار ہو، اور تم میں اپنے نفس کے ساتھ

سب سے بردا دھوکا کرنے والا وہ مخص ہے جو اپنے رب کا بردا

نافرمان ہے۔''

مطلب میہ کے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرنا اور اس کے حکم کو بجالا نا، اپنے نفس کی خیرخواہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرنا اور اس کے حکموں کے خلاف کرنا، اپنے نفس کے ساتھ غداری، بے وفائی اور دھوکا دہی ہے، عام لوگ نفس کی خواہی سمجھتے ہیں۔ خواہش ولذتوں میں اپنے نفس کی خیرخواہی سمجھتے ہیں۔

اور جو شخص کہ نفس کو اس کی لذتوں سے رو کنے والا ہو، اور محنت ومشقت اور مجاہدے میں اس کو ڈالنے والا ہو، لوگ سجھتے ہیں کہ بیشخص اپنے نفس کا بدخواہ ہے۔

لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، نفس کی خواہش کو پورا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضوں کو پورا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضوں کو پورا کرو، بینفس کی خواہش کو پورا کروگے تو اس کو بگاڑ دوگے اور بینفس کی بدخواہی ہے۔

الله کی فرما نبرداری بردو بشارتین:

جوشخص الله تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے اس کو دو دولتیں نصیب ہوں گی: ایک امن، دوسرا بشارت۔ الله تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہوجائے گا، الله تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ سے بے خوف ہوجائے گا، الله تعالیٰ اس کو اپنی پکڑ سے بے خوف کردیں گے، جبیبا کہ قرآن کریم میں ہے:

"اَ لَا إِنَّ اَوُلِيَآءَ اللهِ لَا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُون." (التوبہ:٦٢)

ترجمہ: ..... 'دسن بھو! کہ اللہ کے دوستوں پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہول گے۔''

کوئی کروہ چیز پیش آنے والی ہوتو اس سے آدمی کوخوف ہوتا ہے، کوئی
ناگوار چیز پیش آنے والی ہوتو خوف ہوتا ہے، اور کوئی نامناسب خبر سننے کو ملے تو اس
سے آدمی کوغم ہوتا ہے، تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو میرے دوست ہیں، ان پر نہ
خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہول گے۔

## ولی کی تعریف:

اولیا اللہ کون ہیں؟ اللہ کا ولی! تم سب اللہ کے ولی ہو بشرطیکہ اس کا کہا مانو، اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو تو تم بھی اللہ کے ولی ہو، یوں کہتے ہیں کہ یہ جو ولایت ہے (ولی کہتے ہیں ولایت والے کو) اس کی دوشمیں ہیں:

ا:....ایک ولایت عامه ہے۔ ۲:....اور ایک ولایت خاصه ہے۔

ولايت عامه:

ولایت عامدتو تمام اہل ایمان کو حاصل ہے، جس نے بھی ''لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ'' کہا، دل و جان سے اور زبان سے اقرار کرلیا، اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کرلیا وہ مؤمن ہے، اور ہرمؤمن اللہ کا ولی ہے۔

ولايت خاصه اوراس كے اجزاً:

اور ایک ولایت خاصہ ہے، اس کے اجزا بہت سے ہیں، کیکن تین چیزیں ان میں سب سے زیادہ اہم ہیں:

ا:....الله تعالیٰ کی اطاعت کرنا، نافر مانی نه کرنا۔ الله کا تھم ماننا اور اس کے تھم کے خلاف نه کرنا۔

۲:....کثرت سے ذکر کرنا، اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، سوتے، لیٹتے اللہ کو یاد کرنا، ذکرالہی سے غافل نہ ہونا۔

سا:....دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ تین نعتیں عطا فرمادیں وہ ولی ہے۔

اوراس کے مراتب و درجات بے شار ہیں، بھی ختم ہی نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ کی مان کر چلے وہ اللہ کا ولی ہے، اور اولیا کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ: "لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونْ." ندان پرخوف ہوگا اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔

اس کتے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی فرمانبرداری کرنے والوں کو وو انعام

ملیں گے۔ ولی کے لئے پہلا انعام:

پہلا انعام: امن کا حاصل ہونا، قیامت کی ہولنا کیوں سے اللہ پاک ان کو امن عطا فرمائے گا، قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمُتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَــُئِكَةُ اللهُ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَابُشِرُوا بِالْجَنَّةِ - اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجمہ: "بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھراس پر قائم رہے (پوری زندگی ای پر گزار دی اللہ کو رب مان کر)، تو ملائکہ ان کا استقبال کریں گے (اور استقبال کریں گے (اور استقبال کرے ان ہے کہیں گے کہ) نہتم کوئی اندیشہ کرو اور نہ ہی غم کرو، اور خوشخبری حاصل کرو (یعنی تمہیں بشارت ہو) جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہم تمہارے رفیق و دوست رہیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔"

یہ بشارت کب ملتی ہے؟ فرشتے کب استقبال کرتے ہیں؟ بعض اکابر نے کہا کہ موت کے وقت۔ دونوں باتیں ایک موت کے وقت۔ دونوں باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔اللہ کی فرما نبرداری کرو گے تو ایک تو امن نصیب ہوگا۔

دوسرا انعام:

دوسری بشارت نصیب ہوگی، چونکہ آدمی سفر آخرت پر اکیلا جاتا ہے، اگر اس وقت ملائکہ کی رفاقت حاصل ہوجائے کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ہمیں سارے راستے معلوم ہیں تمہیں بتلاتے جائیں گے، تو پھر کیا پریشانی ؟

نافرمان کے لئے دوسرائیں:

اور جو شخص که الله کی نافر مانی کرےاہے دوسزا کیں ملتی ہیں، آخرت میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی، مگر نفتہ دوسزا کیں ملتی ہیں:

ا:.....خوف به ۲:....ندامت به

مرتے وقت بھی خوف ہوگا اور نزع کی حالت میں بھی نوف ہوگا، جب عالم آخرت کھل جاتا ہے اور غیب کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے اس وقت اس شخص پر خوف طاری ہوگا، اور ندامت ہوگی، کسی نے کوئی گندا کام کیا ہو، تو اس کو ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیتہ نہ چل جائے۔ اور ایک ندامت ہوتی ہے کہ میں نے بہت براکیا، ایسا نہیں کرنا چاہئے تھا، بڑا غلط کیا، شرمندگی اور اس شرمساری کی وجہ سے نظر کو او پرنہیں اٹھا کر دیکھ سکے گا۔

تو معلوم ہوا کہ اپنے نفس کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا نا ہے، اور اپنے نفس کی سب سے بڑی بدخواہی اس کو گناہوں کے لئے آزاد چھوڑ دینا ہے۔

## ماحول اورعزيز وا قارب كينهيس، الله كي مانو!

میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا نقشہ بنانے کے لئے تم اردگرد کو دیکھتے ہوکہ ماحول خراب ہے، ہمسائے کیا کر رہے ہیں؟ عزیز وا قارب کیا کر رہے ہیں؟ دوست واحباب کیا کر رہے ہیں؟ میں بھی وہی کروں! لیکن اگر تمہارے ہمسائے، تمہارے عزیز وا قارب، تمہارے دوست واحباب، تمہارے بیوی نیچ جہنم کے راستہ پر چل رہے ہوں، تو ان کے پیچے پیچے جا کر جہنم میں چھلانگ لگانا عقلندی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی مان کے نہ چلو کہ وہ ہمیشہ کا ساتھی ہے، اور دوسروں کی مان کے نہ چلو کہ تمہیں دھوکا دے دیں گے اور راستہ میں چھوڑ جا کیں گے۔

## یقین سب سے برای دولت ہے:

اس کے بعد ارشاد فرمایا: اللہ سے یقین مانگا کرو، سب سے بروی دولت یفین ہے۔ اور حدیث میں فرمایا کہ: "اَلْیَقِیْنُ اَلْاِیْمَانُ کُلْهُ." (بخاری ج: اص: ۲)

یعنی یقین سارے کا سارا مکمل ایمان ہے۔ یوں کہو کہ ایمان یقین ہی کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی باتوں پر اور غیب کے وہ نقشے جو ہمارے سامنے آنے والے ہیں، ان پر جتنا یقین بردھتا چلا جائے گا، اتنا ہی ایمان قوی ہوتا جائے گا، اور جتنا یقین گھٹتا جائے گا، اتنا ہی ایمان بیمار و کمزور ہوتا چلا جائے گا، الله علیہ وسلم کی طویل دعا میں سے ایک گلزا یہ الله سے یقین مانگا کرو، رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طویل دعا میں سے ایک گلزا یہ ہے کہ:

"وَمِنَ الْمَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ اللَّهُنُيَا."

(سنن ترندی ج:۲ ص:۱۸۸)

ترجمہ: "یا الله اتنا یقین نصیب فرمادے جس کی برکت سے دنیا کی ساری مصبتیں ہلکی پھلکی نظر آئیں۔"

# آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مصیبت ہلکی ہے:

کے اجر و ثواب کے مقابلے میں جب تہمیں ہلکی پھلکی نظر آئے، اور قبر و حشر کی ہوانا کیوں کے مقابلہ میں ہلکی پھلکی نظر آئے، اور قبر و حشر کی ہوانا کیوں کے مقابلہ میں ہلکی پھلکی نظر آئے، اور فقہ کا قاعدہ ہے: "من ابتلی بہلیتین فلر آئے، اور فقہ کا قاعدہ ہے: "من ابتلی بہلیتین فلیت خذ اہونها." (جو خص دومصیبتوں میں سے کسی ایک مصیبت میں مبتلا ہوجائے تو اس کو جائے تو اس کو جائے تو اس کو جائے کہ جوزیادہ ہلکی ہواس کو اختیار کرے)۔

۔ لہذا ہمیں یقین ہوجائے کہ آخرت کی مصیبتوں کے مقابلے میں دنیا کی مصیبتیں بہت ہلکی پھلکی ہیں، اور ہم دنیا کی مصیبتیں بہت ہلکی پھلکی ہیں، اور ہم دنیا کی مصیبتوں سے بیخ کے لئے اپنی آخرت کو بربادنہ کریں۔

#### الله سے عافیت مانگو!

دوسری عافیت ماگوالله تعالی سے، الله کی بارگاه میں عافیت کی التجا کرو، رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

"اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الْعَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْاخِرَة. اللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَلُکَ الْعَافِيَةَ فِى دِيْنِى وَدُنْيَاىَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ السُتُوعُورَاتِى وَامِنُ رَوْعَاتِى." وَاهْلِى وَمَالِى. اَللَّهُمَّ السُتُوعُورَاتِى وَامِنُ رَوْعَاتِى."

(ابوداؤد ج:۲ ص:۲۳۳)

ترجمہ: "اے اللہ میں عافیت کی درخواست کرتا ہوں اپنی دنیا میں بھی۔ یا ہوں اپنی دنیا میں بھی، اور اپنی آخرت کے معاملہ میں بھی، اور اپنی آخرت کے معاملہ میں بھی، اور اللہ! میں آپ سے عفو و عافیت مانگا ہوں اپنے دین میں بھی، اور اپنے اہل میں بھی۔ اپنی دنیا میں بھی، اور اپنے اہل میں بھی۔ یا اللہ! ڈھانپ دے میرے عیوب کو، اور مجھ کو امن دے میری یا اللہ! ڈھانپ دے میرے عیوب کو، اور مجھ کو امن دے میری ان چیزوں سے جو ڈرانے والی ہوں۔"

#### عافيت كالمعنى:

عافیت بہت بڑی چیز ہے، عافیت کے کیا معنی ہیں؟ عافیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مروبات سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت ما نگا کرو، بس بید دو چیزیں مل گئیں، ایک یقین اور دوسری عافیت، یوں مجھو کہ دنیا و آخرت کی دولت متہمیں مل گئی، بڑے سیٹھ ہوگئے، تم بڑے غنی ہو کہ تہمیں اللہ تعالیٰ نے یقین و عافیت کی دولت عطا فر مادی۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے عافیت سلب کرلی (نعوذ باللہ! کی دولت عطا فر مادی۔ اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے عافیت سلب کرلی (نعوذ باللہ! کر یہ نعوذ باللہ!) اس سے زیادہ و بال میں کوئی شخص نہیں، اور جس شخص کو یقین سے محروم کردیا گیا، اس سے بڑا بد بخت کوئی نہیں۔

#### سب سے بہتر چیز:

فرماتے ہیں: سب سے بہتر چیز جو دل میں رہے وہ یقین ہے۔
اور چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے اعمال میں بھی بھی زیادہ
توفیق ہوجاتی ہے، اور بھی کم، بھی اعمال زیادہ کر لیتا ہے اور بھی کم کر لیتا ہے، دنیا کی
دولتیں بھی بھی کم حاصل ہوتی ہیں؛ اور بھی زیادہ حاصل ہوجاتی ہیں، بس ایک چیز باتی
رہے اور وہ یقین کی دولت ہے۔

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی نور الله مرقده کا ارشاد ہے کہ:
باقی رہنے والی تو صرف دو ہی چیزیں ہیں: ایک ایمان اور دوسری عقل۔ الله تعالیٰ آخر
وقت تک عقل صحیح سالم رکھے، اور دوسری چیز الله تعالیٰ مرتے دم تک ایمان پر قائم
رکھے، باقی کوئی چیز آئی اور کوئی نہیں آئی، کچھل گیا اور کچھنہیں ملا:

روزه اگر رفت گره باگ نیست تو کمال که انکه تو پاک نیست

ہم کہا کرتے ہیں کہ کوئی ان تھے، ایبا تھا، ایبا تھا، وہ دن چلے گئے، جانے دو، اس کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ دل کا یقین الحمد للہ! نہ سفر میں جائے اور نہ بیاری وصحت میں جائے، حتیٰ کہ نہ زندگانی میں جائے اور نہ موت میں جائے، مرنے کے بعد تو اور بھی بڑھ جائے، آمین!

دوام واستقلال كي اهميت:

اس کے بعد فرماتے ہیں کہ: سب سے افضل کام وہ ہیں جن کو یابندی کے ساتھ کیا جائے۔ ساتھ اور عزم کے ساتھ کیا جائے۔

شب برأت کو یا شب قدر کوساری رات لوگ تکریں مارتے رہتے ہیں، اور دوسے وقت میں نماز کی بھی تو فیق نہیں ہوتی ، بھائی اتھوڑ اکرولیکن لگ کے کرو، جے

رہو، پختگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ اس طرح عمل کیا جائے کہ وہ چھٹے نہیں، ہاں کوئی عارضہ پیش آجائے تو دوسری بات ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ بیاری اور سفر اس سے متنفیٰ ہے۔

حضورصلی الله علیه وسلم ارشا دفر ماتے ہیں کہ:

"قَالَ إِذَا ابْتُلِىَ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِهِ، قِيْلَ لِلْمَلَكِ الْمُسْلِمُ بِبَلَاءٍ فِى جَسَدِه، قِيْلَ لِلْمَلَكِ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ لِلْمَلَكِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ لِلْمَلَكِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ لِلْمَلَكِ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّذِي كَانَ يَعْمَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجمہ: بندہ کسی عمل کا پابند ہو، لیکن بیاری کی وجہ سے معمولات چھوٹ کی وجہ سے معمولات چھوٹ جا کیں )، تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لئے وہی لکھ دو جو کہ صحت اور گھر میں موجود ہونے کی حالت میں کہا کرتا تھا۔''

گویا بیرکہا جاتا ہے کہ بیرو: نے معمولات کا پکا تھا، کیکن اب بیاری اس کو کام نہیں کرنے دے رہی۔ اور بیمل سے عاجز ہے مگر ہم تو اجر دینے سے عاجز نہیں، یہ بیچاراعمل نہیں کرسکتا، مگر ہم تو اجر دے سکتے ہیں، لہذا اس کو پورا اجر دے دو۔ تو بھی کر لینا اور بھی نہ کرنا، اس سے کام نہیں چلے گا، کرو اور جم کر کرو. اور ایسے جم کر لگا تار کرو کہ وہ تم سے چھوٹ نہ سکے۔

# حضرت عليَّ كي معمولات پر پابندي:

الف الله عنه كى الك رضى الله عنه كى الك رضى الله عنه كى الك روايت سنى به كه وه فرمات على مين نهيل سبحتنا تقاكه كوئى مسلمان سورة البقره كى آيتين براه ها بغير بهى سوسكتا به - آخرى ركوع اور خصوصاً "المَنَ الرَّسُولُ" سے

اس کو پڑھے بغیر بھی مسلمان سوسکتا ہے؟ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔

ب: .....اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاتون جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبیعات بتا کیں تھیں، سجان اللہ المحدللہ ، اللہ اکبر۔ اس کا قصہ یہ ہوا تھا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں تو دیکھا کہ بندے بہت بیٹھے ہیں، تو واپس چلی گئیں، دوسرے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے گھر تشریف لائے ، ارشاد فرمایا: فاطمہ! تم آ کیں تھیں، کیا کوئی کام تھا؟ انہوں نے شرم کے مارے سر جھکالیا، نہیں بولیں۔ حضرت علی فرمانے گے کہ: یا رسول اللہ! میں شرم کے مارے سر جھکالیا، نہیں بولیں۔ حضرت علی فرمانے گے کہ: یا رسول الله! میں خوار و دیتی ہیں جس سے کپڑے میلے کہلے ہوجاتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ جھاڑو دیتی ہیں جس سے کپڑے میلے کہلے ہوجاتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ حمار و دیتی ہیں جس سے کپڑے میلے کہلے ہوجاتے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ حمار دیتی ہیں جس سے کپڑے میلے کہلے ہوجاتے ہیں، میں بواؤتم بھی ایک خادمہ تمہارے ابا کے پاس بہت سے غلام اور باندیاں آئی ہوئی ہیں، جاؤتم بھی ایک خادمہ لیے آؤاس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

"اَلَا اَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِّمَّا سَالُتُمَا؟ إِذَا اَخَدُتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَسَبِّحَا ثَلَثًا وَثَلَثِيْنَ، وَاحْمِدَا ثَلَثًا وَثَلَثِيْنَ،

وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَّثَلَيْنَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِنُ خَادِمٍ.

(ابوداود ج:۲ ص:۳۳۳)

ترجمہ: .... کیا میں تمہیں اس سے اچھی چیز پر دلات نہ کروں؟ جب تم سونے لگو تو ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ پورا سو ہوجائے گا، یہ تہہارے لئے خادمہ سے زیادہ بہتر ہے۔' حضرت علی فرماتے ہیں کہ:

"فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مُنَذُ سَمِعُتُهُنَّ مِنُ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيُلَةَ الصِّفِيْنَ فَانِّي ذَكَرُتُهَا مِنُ آخِرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا لَيُلَةَ الصِّفِيْنَ فَانِّي ذَكَرُتُهَا مِنُ آخِرِ

(ابوداؤد ج:۲ ص:۳۳۳)

اللَّيُلِ فَقُلْتُهَا."

ترجمہ: "بنین دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس دن سے بھی قضا نہ ہوئی، صرف صفین کی رات پر ھے بین مجھے یاد پر ھے بین مجھے یاد آخری حصہ بین مجھے یاد آئیں۔"

معمول ہوتو ایبا ہو، شاگرد نے پوچھا کہ: "ولا لیلة الصفین؟" صفین کی رات میں بھی قضا نہ ہوئی؟ کچھ ڈانٹ کر (کوئی اور لفظ بھی فرمایا) اور فرمایا کہ: "ولا لیلة الصفین!" صفین کی رات بھی قضا نہیں ہوئی۔ یعنی کیسی ہی پریشانی کا عالم کیوں ہواورکیسی ہی مصروفیت کیوں ہو یہ ہیں چھوٹی۔

دراصل صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پر پکا رنگ چڑھا تھا جبیبا کہ قرآن مد

کریم میں ہے:

"صِبُغَةَ اللهِ وَمَنُ آحُسَنُ مِنَ اللهِ صِبُغَةً."

(البقرة:١٣٨)

(بیاللہ کا رنگ ہے، اور رنگنے میں اللہ سے بہتر کون ہوسکتا ہے؟) صحبت نبوی کی وجہ سے اللہ کا رنگ چڑھ جاتا تھا ان پر، اور رنگ بھی پکا جو پھر اتر تا بھی نہیں تھا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں: "إِنَّ عَوَاذِمَ الْاُمُورِ اَفْضَلُهَا." سب سے پختہ اعمال وہ ہیں جو کہ پابندی اور پختگی کے ساتھ کئے جا کیں، اور سب سے بدتر کام وہ ہیں جو "محدثاتھا" نئے ایجاد کئے جا کیں۔

كيا دين ناقص تفا؟

کے لائے ہوئے دین کو نامکمل اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو نامکمل سمجھ کراپنی طرف سے اس میں اضافہ شروع کردیا،عبادت کے نئے نئے طریقے ایجاد کئے ہیں، یہ ختم شریف اور گیار ہویں شریف تو چلتے ہی تھے، اب جلوس بھی شروع کئے ہیں، یہ ختم شریف اور گیار ہویں شریف تو چلتے ہی تھے، اب جلوس بھی شروع

ہوگئے ہیں، عرس شریف، جلوس شریف، میلہ شریف، نامعلوم کیا کیا شریف؟ غالبًا یہ نئ نئ بدعتیں ایجاد کرنے والے سیجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل نہیں تھا، اب بیاس کی تکمیل کرنے چلے ہیں۔ نعوذ باللہ!

# بدعت کی نحوست:

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوشخص بدعت کی ایجاد کرے، اس کی سب سے پہلی نحوست یہ ہے کہ اس سے سنت چھوٹ جاتی ہے، جب بیالوگ کوئی نئی بات گھڑتے ہیں تو الٹا کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا حرج ہے؟ اللہ بدعت کی اُن کیج:

آج ہی ایک خاتون کا ٹیلی فون آیا (بری کررہے ہے، گھر کے لوگ بری کرتے ہیں، اور اس کا کوئی دستور ہوگا، انہوں نے مقرر کیا ہوگا، تمام چیزیں رکھ دی جاتی ہیں، گھر کے تمام افراد جمع ہوجاتے ہیں، مرد، عورتیں، بیچے سب جمع ہوجاتے ہیں۔ اور مولوی صاحب آکرختم شریف پڑھتے ہیں)، اس نے جمجھے ہتلایا اور کہنے لگی کہ: ہیں تمام چیزیں تیار کرکے رکھ دیتی ہول، گر اس مجلس میں شریک نہیں ہوتی اپنے کہ: میں تمام چیزیں تیار کرکے رکھ دیتی ہول، گر اس مجلس میں شریک نہیں ہوتی اپنے کہ کمرے میں بیٹھ کر ایصالی ثواب کرتی رہتی ہوں، تو جمھ سے گھر والے کہتے ہیں کہ تم خاندان میں توڑ بیدا کرتی ہو، اور جمھ سے کہتے ہیں کہ کس قرآن میں لکھا ہے کہ بری منانا منع ہے؟ اور یہ چیزیں منع ہیں؟ (سجان اللہ!) کیا برعت ہے۔

# برسی کرناکس قرآن میں ہے؟

میں نے کہا کہ مناظرہ کرنا ہے تو ان سے پوچھا کرو کہ کس قرآن میں لکھا ہے کہ بری کیا کرو؟ تم اپنے رسم ورواج کرتے ہو، میں نہیں کہنا کہ اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو، میں نہیں کہنا کہ اچھا کرتے ہو یا برا کرتے ہو،کین ان غلط رسوم کے لئے قرآن پاک کا حوالہ دیتے ہو؟ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اس سے رکنا چاہے تو تم اس کی جان کو آجاتے ہو۔کوئی نماز نہ پڑھے تو

تمہارے خاندان میں توڑ پیدانہیں ہوتا، روزہ ندر کھے، تمہارا پھے نہیں بڑتا، دنیا بھر کی برائیاں اور قباحیں اس میں پائی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تمہاری ان ایجاد کردہ بدعتوں سے کوئی بچنا چا ہے تو تم اس کو نیچنے کی بھی اجازت نہیں دیتے! پھوتو خدا کا خوف کرو! شیطان نے ایک ہی سوال تمہارے کان میں ڈال دیا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے؟ اور پھونہیں ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کو: "شر الامور محدثاتھا." فرمایا ہے۔ شیطان نیکی کے نام سے یہ برائیاں کرواتا ہے، تاکہ کوئی مولوی، مُلاً اس کے خلاف بول بھی نہ سکے۔

## قوالى''شريف'':

 اور دلیل پیش کرتے ہو کہ بیقوالی ہے، تو غلط کام عبادتون کے نام پر شیطان نے ایجاد کردیئے ہیں، اور اس کے ساتھ''شریف'' کا لفظ بھی لگادیا ہے۔

# كعبهاور روضهٔ اطهر كی شبیه:

اب رہی الاول کے موقع پر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں روضہ شریف بنتا ہے، کعبہ شریف بنتا ہے، کعبہ شریف بنتا ہے، تہمارے کراچی میں (نعوذ باللہ! استغفر اللہ!) جب کراچی میں بھی روضہ شریف اور کعبہ شریف بننے گئے تو بتلاؤ دین داری کہاں رہی اور یہ نقل ہے شیعول کی، چونکہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقبرہ بناتے ہیں، جس کو تعزیہ کہتے ہو، کین ان کے نقش ہیں، ٹم شیعول کی مخالفت بھی کرتے ہو، ان کو برا بھلا بھی کہتے ہو، کیکن ان کے نقش قدم کو اپناتے ہو۔ اور روضہ شریف پرلوگ دعا کیں کرتے ہیں، جیسے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور کعبہ شریف کے دروازہ پر پر چیال لاکواتے ہیں، یہتمہارے کراچی میں بدعات ہورہی ہیں، اور بڑے بڑے برے بڑے تقہ مولوی جلوس نکالتے ہیں۔

# برعتی دین کو ناقص سمجھتا ہے:

یہ بدعتی جو ہوتا ہے، یہ اللہ اور رسول کے دین کو ناقص سمجھتا ہے کہ یہ دین نامکمل تھا، میں اب اس کی شکیل کرنے جارہا ہوں کہ ہیں فلاں شریف ہورہا ہے، کہیں کیا ہو رہا ہے۔ تہمیں شیطان نے ان چیزوں میں الجھادیا، مسجدیں تمہاری ویران ہوگئیں، قرآن کریم بھی تم نے کھول کے نہیں دیکھا۔

### مسلمانوں کا ماضی اور حال:

ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ مسجد میں حاضری ویتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوتا تھا، ہر چھوٹا، بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا، ہر چھوٹا، بڑا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا تھا، ہر چھوٹا اور بڑا ذکر واذکار کا پابند تھا، صبح کی دعا کیں، شام کی دعا کیں، مبحد میں واخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، گھر میں دعا کیں، نماز کے بعد کی دعا، گھر میں

دسترخوان پر بیٹھنے کی دعائیں نوک زبان پر ہوتی تھیں، اور ابتمہیں تو ''لا اللہ الا اللہ'' بھی نہیں آتا، تمہارے پاس صرف یہ تعزیہ شریف رہ گیا ہے، تم کہتے ہو کیا حرج ہے؟ بدعات نے وین کوغرق کردیا ہے:

حرج صرف اتنا ہے کہ ان بدعات نے تمہارا دین غرق کردیا، تم نے اس کو دین سمجھ لیا، اور جو دین تھا وہ تم سے چھوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوشف کسی بدعت میں مبتلا ہوجاتا ہے، اللہ پاک اس سے سنتیں چھین لیتے ہیں، محروم ہوجاتا ہے، اللہ پاک اس سے سنتیں چھین لیتے ہیں، محروم ہوجاتا ہے، آج میدامت سنت نبوگ سے محروم، بدعات وخرافات میں مبتلا ہے، اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی۔مشکوۃ شریف میں ہے کہ:

"مَا اَحُدَثَ قَوْمٌ بِدُعَةٌ إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ السُّنَّةِ." (مَثَلُوة ص: ٣١)

ترجمہ:..... 'جس قوم نے کوئی بدعت ایجاد کی اس سے اس کی مثل ایک سنت اٹھالی جائے گی۔''

(میرے رسالہ''عفر عاضر حدیث نبوگ کے آئینہ میں'' کے اندر بیہ حدیث موجود ہے کہ) ایک وفت آئے گا کہ لوگ بدعتوں کوسنت بنالیں گے، اور اگر کوئی اللہ کا بندہ کوشش کرے گا کہ اس بدعت کو ہٹا دیا جائے اور مٹادیا جائے ، تو لوگ کہیں گے کہ: "توک السنة ، "سنت چھوڑ دی گئی۔ بیہ ہم سے سنت چھڑوا رہا ہے، تم نے بدعتوں کو سنت بنالیا، بدعت کی شکل میں، سنتیں تم سے غائب ہوگئیں۔

# سنت کے مطابق تھوڑ اعمل بہتر ہے:

بدعت کی شکل میں زیادہ عمل کرنا، اس سے بہتر ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرنا، اس سے بہتر ہے کہ سنت کے مطابق تھوڑا عمل کرو گے وہ انشا اللہ مقبول ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اور بدعت کی شکل میں جو کام کروگے وہ مردود ہوگا، فرماتے ہیں کہ:

بدعات برنكير

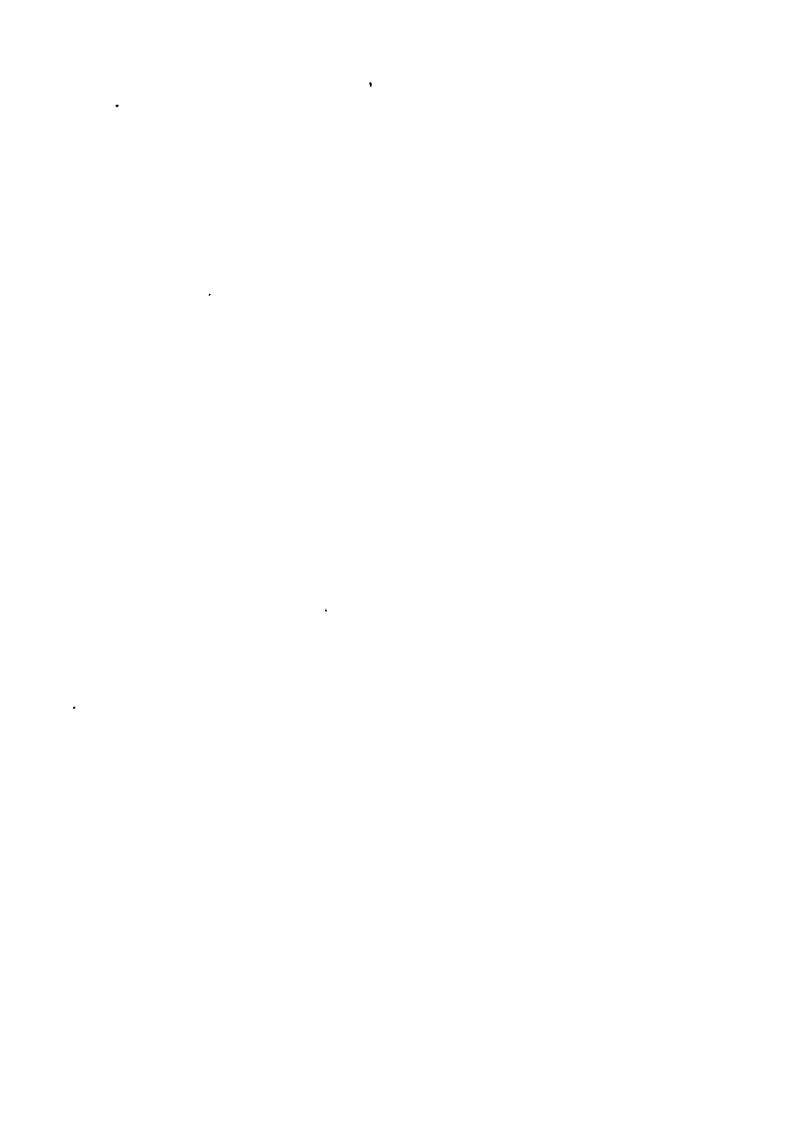

### بىم (للٹم (لرحس (لرحیم (لحسر ومرلاک محلی مجبا ہو، (لنزیں (صطفی!

"عَنُ أَبَيٌ بُنِ كَعَبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: عَلَيْكُمُ بِالسَّبِيُلِ وَالسُّنَةِ! فَإِنَّهُ مَا عَلَى الْلاَرْضِ عَبُلَا عَلَى السَّبِيُلِ وَالسُّنَةِ ذَكَرَ الرَّحُمٰنَ فَفَاضَتُ عَيْنَاهُ مِنُ خَشُيةِ اللهِ فَيُعَذِّبُهُ، وَمَا عَلَى الْلاَرْضِ عَبُلَا عَلَى السَّبِيُلِ وَالسُّنَةِ ذَكَرَ اللهَ فِي نَفُسِهِ فَاقُشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنُ خَشُيةِ اللهِ إلَّا كَانَ مِثْلُهُ اللهَ فِي نَفُسِهِ فَاقُشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنُ خَشُيةِ اللهِ إلَّا كَانَ مِثْلُهُ اللهَ فِي نَفُسِهِ فَاقُشَعَرَ جِلْدُهُ مِنُ خَشُيةِ اللهِ إلَّا كَانَ مِثْلُهُ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ يَبِسَ وَرَقُهَا فَهِى كَذَالِكَ إِذَا اصَابَهَا رِيْحُ شَدِيئًا فَتَاحَتُ عَنُهَا وَرَقُهَا وَإِنَّ الْقِيصَادُا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسُنَةٍ مَن بَلُكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسُنَةٍ مَن بَلُكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ مَن بَلُكَ الشَّجَرَةِ وَرَقُهَا وَإِنَّ اقْتِصَادًا فِي سَبِيلِ اللهِ وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ فَي خِلَافِ سَبِيلِ اللهِ وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ وَسُنَةٍ مَن بَلُكَ المَّهُ مِنُهَا جِ الْابْبَيَاءِ وَسُنَةٍ مَن ذَالِكَ عَلَى مِنُهَا جِ الْابْبَيَاءِ وَسُنَتِهِمْ."

عَلَى مُن ذَالِكَ عَلَى مِنُهَا جِ الْابُنِيَاءِ وَسُنَتِهِمْ."

عَلَى ذَالِكَ عَلَى مِنُهَا جِ الْابْبَيَاءِ وَسُنَتِهِمْ."

(صلية الاوليأج: اص:٣٥٣)

ترجمه: ..... وحضرت الي بن كعب رضى الله عنه كا ارشاد

ہے کہ واضح راستے اورسنت کو لازم پکڑلو، جو بندہ واضح راستہ اور سنت پر ہواور وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے اس کی آنکھوں ہے آنسو بہہ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب نہیں دے گا، جو بندہ کہ سیج راستہ یر ہواور سنت کے طریقے پر عمل كرنے والا ہو، اگر اس كواللہ تعالیٰ كا خیال آ جائے، اللہ تعالیٰ كا خوف اس كے دل ير غالب آجائے اور اس كى وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہوجائیں، تو اس کی مثال ایس ہے کہ بت جھڑ کے موسم میں کسی درخت کے بیتے خشک ہوجا کین اور وہ جھڑنے کے قریب ہوں، اس کے بعد تیز ہوا چلے تو کثرت کے ساتھ ہے جھڑتے ہیں، اس طرح اس آ دمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانی جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سیجے رائے پر ہوتے ہوئے اور سنت پرعمل کرتے ہوئے تھوڑا عمل کرلینا، بیرزیادہ بہتر ہے بہنسبت اس کے کہ آ دمی غلط راستے یر چلے اور کثرت سے عبادت کرتا ہو، وہ اللہ تعالی کے نزدیک . قبول نہیں، جس شخص کاعمل صحیح راستے پر چلتے ہوئے سنت کے مطابق ہوتو وہ مخص انبیا کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے طریقے اورسنت پر ہے اور بیخص بڑا مبارک ہے۔"

# وصول الى الله، انتاع سنت سے ہی ممکن ہے:

آدمی کو اللہ تعالیٰ تک بہنچنے کا راستہ صرف ایک ذریعے سے ملتا ہے، یعنی حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے، زیادہ مکریں مارنے سے اللہ تعالیٰ کا راستہ نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش

نہیں ہوتے، داڑھی منڈوالیتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کر روتے ہیں، مائی! ایسی میں نے لوگوں کو اس طرح کرتے دیکھا ہے، بے تحاشا روتے ہیں، بھائی! ایسی عباوت منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جوسنت کے خلاف کام کرے اور پھر بیہ چاہے کہ مجھے سنت کا راستہ مل جائے گا، اللہ تعالی راضی ہوجا کیں گے کیلا ورب الکعبة! رب کعبہ کی قتم ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا! صحیح طریقے پر آ دمی ہو اور سنت پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے چاہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا ممل کرے انشا اللہ! بہت ہوجائے گا۔

### حضرت نانوتوی کی انتاع سنت:

شاید میں نے تم لوگوں کو یہ قصہ سنایا تھا کہ سائیں توکل شاہ انبالہ میں تھ،
اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندے تھ، انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ رسول
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا قافلہ جارہا ہے، یہ ذرا
یہ چھے ہیں، تو یہ دوڑ پڑے تا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاکر مل جائیں، آگ
دیکھا ایک آدمی ہے، وہ ایسے جیسے کوئی کسی چیز کو تلاش کرتا ہے، تلاش کرتے ہوئے
جارہا ہے تو سائیں صاحب کہتے ہیں کہ: میاں! جلدی سے آجاؤ! پنجابی زبان میں
دشوق نال بچھے بچھے آ، یعنی شوق کے ساتھ بھا گورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ
جارہا ہے، وہ صاحب کہنے گئے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے
بازہا ہے، وہ صاحب کہنے گئے کہ: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے
بازہا ہے، وہ صاحب خواب ہی میں دیر سے پہنچوں گا لیکن ای راستے سے پہنچنا چاہتا
ہوں۔ سائیں صاحب خواب ہی میں کہتے ہیں کہ: تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے گئے کہ:
محمد مقاسم ناؤتوی کہتے ہیں! سائیں صاحب نے قوان کوچھوڑ دیا اور خود دوڑ پڑے،
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے ساتھ جالے، آگے دیکھتے کیا ہیں کہ مولانا

محمہ قاسم نانوتو گی آگے موجود ہیں۔ انبالے کا اور دیوبند کا زیادہ فاصلہ نہیں تھا، یعنی آدی انبالے سے دیوبند جاسکتا تھالیکن بھی زیارت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، جب یہ خواب سے بیدار ہوئے تو مولانا محمہ قاسم نانوتو گی کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا، ان دنوں حضرت نانوتو گی بیار تھے، سردی کا موسم تھا اور کوئی بھٹی پرانی سی رضائی (لحاف) اوپر لی ہوئی تھی، سائیں تو کل شاہ صاحب محمرے میں داخل ہوئے تو حضرت پرنظر پڑی تو ارشاد فرمایا: میں نے اس آدمی کو بی دیکھا تھا، یعنی آپ کو دیکھتے ہی بیچان لیا بھراس کے بعد تو بہت ہی زیادہ تعلق ہوگیا۔ تو اصل قصہ یہ ہے کہ آدمی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرے۔

### غيرمقلدين كااتباعِ سنت كا دعويٰ:

یہاں پر ایک بات اور کہہ دوں ہمارے غیرمقلد بھائی، لوگوں کو گمراہ کردیتے ہیں کہ دیکھوسنت تو یہ ہے کہ رفع یدین اور یہاں ٹھوڑی کے پنچ ہاتھ باندھنا، اور جب امام ولا الضالین کے تو اونچی آ داز ہے کے کہ آمین، میں نے تو آ ہستہ کہا ہے، وہ ذرہ ترنم کے ساتھ کہتے ہیں، بس دین یہی ہے۔ حضرت امام ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے استی ہزارمسئلے مرتب کئے اور بیان فرمائے تھے، ان کے نزدیک کوئی چیز بھی کام کی نہیں ہے، ضرف یہ کہ نماز میں دو چارمسئلے رف لئے بس! اور پھی نہیں، ان بے چاروں کے پاس عقل ہی نہیں ہے اور نہم ہے۔

# صحابةً كو د يكھنے والوں كاعمل معتبر ہے:

میں اپنے ان دوستوں سے ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس پرتمام لوگ متفق ہیں حتیٰ کہ علامہ ذہبیؓ نے اپنی دوسری کتابوں میں لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ، چارا مام ہیں ناں! ان اماموں میں صرف امام ابو حنیفہ تابعی ہیں اور تابعی وہ کہلاتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، امام مالک تابعی نہیں ہیں اور امام شافعیؓ اور امام احمد بن صنبلؓ تو بہت بعد کے دیکھا ہو، امام مالک تابعی نہیں ہیں اور امام شافعیؓ اور امام احمد بن صنبلؓ تو بہت بعد کے

لوگ ہیں۔ جس دن امام ابوصنیفہ کا انقال ہوا اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوئی، اتنے بعد کے ہیں، تو میں اپنے دوستول سے کہا کرتا ہوں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا اور صحابہ کو نماز پڑھنی صحابہ کو نماز پڑھنی جاتی ہے، اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، مگرتم نے خیر سے کتابوں سے دیکھ کرنماز سیکھ لی؟

سیح بخاری سے پوری نماز دکھادو!

مجھے سیحے بخاری کھول کر پوری نماز''اللہ اکبر' سے لے کر''السلام علیم ورحمۃ اللہ'' تک نماز پڑھ کے دکھادو! تم نے دو چارمسکے سیحے بخاری سے دیکھ لئے ،تمہیں معلوم نہیں کہ بیر حدیث ناسخ ہے اور بیر حدیث منسوخ ، حالانکہ بیر تمام احادیث بخاری میں کسی ہیں۔

### ايك لطيفه:

ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں (ذراشرم کی بات ہے) ایک حنفی عورت کا فکاح ہوگیا تھا غیرمقلد کے ساتھ، وہ کہتا ہے کہ بخاری شریف میں یہ اس طرح لکھی ہوئی ہے، (بہت تک ہوئی بے چاری) اس عالم کو پتہ چلا تو اس عورت سے کہنے گئے کہ: جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے یہ کہنے کہ بخاری شریف میں عورتوں کا ختنہ بھی لکھا ہے، تم نے بھی ختنہ کروایا عورت کا؟ اور بھی دو چار چیزیں ساتھ بتائیں، ذرا شرم کی بات ہے میں مناسب نہیں سمجھتا، اس آ دمی نے یہ تھا کُق سن کرفوراً اپنے مسلک شرم کی بات ہے میں مناسب نہیں سمجھتا، اس آ دمی نے یہ تھا کُق سن کرفوراً اپنے مسلک سے تو بہ کرلی کہ واقعی یہ تو مخالطے ہیں اتباع سنت نہیں۔

تو میرے کہنے کا مطلب بیہ ہے کہ حضرت امام ابوحنیفہ نے صحابہ کرام گودیکھا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک واسط ہے امام ابوحنیفہ کے درمیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، ان کو نماز نہیں پڑھنی آئی جمہیں نماز پڑھنی آگئی چودہ سوسال کے بعد، بہرحال سنت کے مطابق عمل کرنا اس کی بہت بردی

فرنسیلت ہے اور اپنی رائے اور بدعت پر عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم ہے، ہدایت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، بقول شیخ سعدیؒ:

خلاف پینمبر کے راہ گزید ہرگز بمزل نہ خواہد رسید

منزل پر پہنچنے کے کئے اتباع سنت:

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور رائے کے خلاف کوئی شخص بھی راستہ اختیار کرے گا، کبھی منزل پر نہیں مہنچ گا، منزل پر جہنچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتش قدم پر چلو۔

اتباعِ نبوی سے سرتانی تمام انبیاکی مخالفت کے مترادف ہے:

آنخفرت سلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حقیقت میں حفرت آدم علیہ السلام ہے السلام کا راستہ ہے،

السول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دین عطا فرمایا گیا جوتمام انبیا کرام علیم الصلاۃ والسلام کے دیں کا خلاصہ ہے، اس لئے جو محض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے میں کا خلاصہ ہے، اس لئے جو محض آنخضرت میں وہ ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا کرام یا آپ کے داستے کے خلاف چانا ہے حقیقت میں وہ ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیا کرام علیم السلام کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ تعالی تو فیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داستے یہ چلنا جا ہے۔ اللہ تعالی تو فیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داستے یہ چلنا جا ہے۔

## انباع سنت مين تنگي نهين:

یہ خیال کرنا کہ ہمیں تنگی لاحق ہوجائے گی نہیں! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ہمیں کوتنگی لاحق نہیں ہوگی، تنگی جب لاحق ہوتی ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ نایہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی دوسرے راستے کو اپناتے ہیں،

اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ ایسا سجھنے کہ جزنیلی سڑک ہے، جس میں کوئی گڑھانہیں ہے، کوئی کھڈہ نہیں ہے، کوئی اورنچ نیج نہیں ہے، آئکھیں بند کرکے چلتے رہواور جب ادھریمینا وشالاً جاؤگے تو پھرکسی گڑھے میں گروگے۔

اتباع سنت سے انحراف میں ہی ہلاکت ہے:

حافظ ابن عبد البررحمہ اللہ نے جامع میں حضرت سعید بن المسیب سے نقل کیا ہے (سعید بن المسیب سید التابعین ہیں، تمام تابعین سے افضل ہیں، حالاتکہ تابعین تو بے شار ہیں اور آ دمی کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون آ دمی افضل تھا کون نہیں تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بارے میں تو ہم بردی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ تمام صحابہ میں سے بالتر تیب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی رضی اللہ عنم اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ افضل ہیں، وہاں تو فیصلہ ہوسکتا ہے لیکن تابعین کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوسکتا، بردی مشکل ہے، مگر علا فرماتے ہیں کہ سیدالتابعین حضرت سعید بن المسیب ہیں، تمام تابعین کے سردار ہیں۔ ورمی اللہ عنہ کے داماد ہیں تو حضرت سعید بن المسیب مربیہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں تو حضرت سعید بن المسیب قرماتے ہیں) کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں تو حضرت سعید بن المسیب قرماتے ہیں) کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں تو تشریف لائے، غالبًا یہ آخری بیان تھا آ ہے کا، مسجد میں تشریف لے گئے، منبر پر بیٹھے اور فرمانا:

"....أَيُّهَا النَّاسُ! قَدُ سَنَّتُ لَكُمُ السُّنَنَ وَفُرِضَتُ لَكُمُ السُّنَنَ وَفُرِضَتُ لَكُمُ الْفَرَائِضُ وَتُرِكُتُمُ عَلَى الْوَاضِحَةِ إِلَّا اَنُ تَضِلُّوا بِالنَّاسِ يمينًا وشمالًا....."

(مؤطا امام ما لك كتاب الحدود: ١٩ باب: احديث: ١٠ ص: ٨٢١٢

دارالاحياءالتراث)

لعنی تحقیق تمہارے لئے سنتیں جاری ہو چکی ہیں اور فرائض تم پر مقرر ہو چکے

ہیں اورتم صاف سیدھے راستے پر ڈال دیئے گئے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہہیں اندھیرے میں نہیں چھوڑ کر گئے ہیں، سنتیں تہہارے لئے مقرر ہو چکے ہیں اور زندگی کا پورا نقشہ اور لئے مقرر ہو چکے ہیں اور زندگی کا پورا نقشہ اور پورا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر تہہارے لئے بیان فرمادیا ہے کہتم لوگوں کے ساتھ دائیں بائیں راستے پرچل کر نہ بھٹکو۔ آپ نے سنا ہے ناں! کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض کو ثر دیا جائے گا مدینہ شریف سے لے کریمن تک جگہ ہے وہاں تک ہوگا۔

# صراطِ متنقیم کی کشادگی:

میں ایک مثال دیتا ہوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ دیا گیا ہے الحمدللہ! اتنا کشادہ ہے کہ پوری امت اس پر چل سکتی ہے اور کسی کے بھٹلنے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر کوئی شخص امت سے الگ رہتا ہے، ''مَنُ شَدُّ شُدُّ فِی النَّادِ .'' جو شخص امت سے الگ رہتا ہے، ''مَنُ شَدُّ شُدُّ فِی النَّادِ .'' جو شخص امت سے الگ رہتا ہے، ''مَنُ شَدُّ شُدُّ فِی النَّادِ .'' جو شخص امت سے الگ ہوگا وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔

## افضل الكلام:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کو وعظ فرمایا کرتے تھے تو ارشاد فرمایا کہ: ہمارے لئے دو چیزیں ہیں: ایک چلنے کا طریقہ، اور ایک بات کرنا۔ جہاں تک بات کرنے کا طریقہ، اور ایک بات کرنا۔ جہاں تک بات کرنے کا تعلق ہے افضل الکلام یا اصدق الکلام فرمایا، تمام باتوں میں سب سے زیادہ تجی اور سب سے زیادہ افضل کلام اللہ تعالی کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس کو افتیار کرو، قرآن مجید بڑھا کرو۔

ہمارے ایک مولانا صاحب، جو حافظ تھے، فرماتے تھے کہ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں،مگرآگے پیچھے تو ہمیں فرصت نہیں ملتی البتہ رمضان میں پڑھتے ہیں۔

#### اخبار بني كا فتنه:

سی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کو قرآن کریم پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، اگر اس پوری جماعت میں پوچھا جائے کہ کتنے آدمی ایسے ہیں جو ہر ماہ ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں، شاید سوال کا جواب مشکل ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا ذوق عطا فرمایا ہے، اخبار تو بہت پڑھتے ہیں، میرے بعض بھائی ایسے ہیں کہ اول سے لے کر آخر تک 'دمیر خلیل الرحٰن' کے نام سے لے کر آخر تک پورا اخبار پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اب اخبار پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اب اخبار استے موٹے موٹے ہوگئے ہیں کہ آدمی اگر پڑھنے کے تو سارے دن میں ختم نہیں ہوسکتا، کوئی سرخی وغیرہ دکھے لی، کوئی خاص خبر ہوئی دیکھے کی وہ تو خیر الگ بات ہے، باتی ہوسکتا، کوئی سرخی وغیرہ دکھے لی، کوئی خاص خبر ہوئی دیکھے کی وہ تو خیر الگ بات ہے، باتی جو دوسرے قصے کہانیاں، جتنے اخبارات میں لکھے ہوئے ہیں اگر کوئی پڑھنے لگے تو میرا خیال ہے کہ نہیں پڑھ سکتا اور یہ اخبارات شیطان کی ایک ایک ایک ایک ایجاد ہے جس نے میات مسلمہ کو اور اس کے اوقات کو گمراہ کرنے اور ضائع کرنے کا طریقہ ایجاد کردیا

میرے گھر میں دواخبار آتے ہیں، کل بھی میں نے نہیں پڑھا، اخبار میں کیا تھا کیا نہیں تھا؟ کچھ نہیں معلوم، نچے اخبار کو إدھر اُدھر غائب کردیتے ہیں، میں تہلاش بھی نہیں کرتا اور آج بھی نہیں پڑھا، بھی کوئی اخبار سامنے آجا تا ہے تو ایک آ دھ سرخی دکھے لیتا ہوں۔

### تلاوتِ قرآن كا ثواب:

حضرت فرماتے تھے کہ: ایک ہے زندگی کا طریقہ اور ایک ہے کلام، تو کلام، تو کلام، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سجان اللہ! ایسا کلام، ایسا کلام، ایسا کلام کہ ایک حرف بڑھنے پر دس نیکیاں ملیس، قرآن کریم کے علاوہ کوئی ایسا کلام ہے

جس کے ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملیں؟ یہ تو اس صورت میں ہے جبکہ میں قرآن کریم سامنے کھول کر پڑھتا ہوں تو ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر قرآن کریم بند کرکے پڑھوں، زبانی تو ایک حرف پر بچاس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر نماز میں پڑھوں تو ایک حرف پر سونیکیاں ملتی ہیں، مجھے دنیا کی کوئی کتاب الیم بتاؤ کہ جس کے پڑھوں تو ایک حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہوں یا ہونیکیاں ملتی ہوں یا سونیکیاں ملتی ہوں ا

### اخبار بنی وقت کا ضیاع ہے:

جبتم اس کا مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں خود محسوں ہوگا کہ ہم اخبار پڑھ پڑھ کر وقت ضائع کر رہے ہیں، میرے پاس اور آپ کے پاس فالتو وقت نہیں ہے، چند کھات ہیں، چند سانس ہیں جو ہمیں اللہ تعالی نے گن کر دے دیئے ہیں، یہاں سے شروع ہوگا اور یہاں ختم ہوجائے گا بس قبر میں تمہیں اخبار بھیج دیا کریں گے، بڑا فرصت کا وقت ہوگا، وہاں اخبار پڑھتے رہا کرنا، اگر میرے قبضہ قدرت میں ہوتا اور حکومت میرے پاس ہوتی تو میں سب سے پہلاکام یہ کرتا کہ یہ اخبار بند کردیتا، محمولی اخبار چار صفح کا بن یہ کافی ہے، خبریں معلوم ہوجائیں گی۔

تو سیدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں که دو چیزیں ہیں الله عنه فرماتے ہیں که دو چیزیں ہیں ایک "بدئ" بعنی طریقه اور دوسرے" کلام" تو جہاں تک کلام کا تعلق ہے سب سے اعلیٰ ترین کلام اور سب سے سچا کلام وہ الله تعالیٰ کا کلام ہے۔

اور میں نے بتاہی دیا ہے کہ قرآن کریم کا کوئی کتاب بھی مقابلہ نہیں کرسکتی حتیٰ کہ حدیث شریف وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کا مقابلہ نہیں کرسکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی

فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ہے، الله تعالیٰ کی فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر جیسی ہے ویسے ہی الله تعالیٰ کے کلام کی فضیلت رسول الله صلی الله علیه وسلم کا کلام پر ہے، باقی بیضرور ہے بھائی! کہ قرآن کریم کی ایک ایک چیز سمجھنے کے لئے حدیث شریف کی ضرورت پیش آتی ہے، وہ آگے میں ذکر کروں گا۔ تو ایک بات تو ہے الله تعالیٰ کا کلام سب سے افضل ترین کلام ہے، سب سے اعلیٰ ترین کلام ہے، سب سے علیٰ ترین کلام ہے۔

#### بهترین راسته:

دوسری چیز تھی طریقہ، راستہ "و اَحْسَنُ الْهَدْیِ هَدْیُ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ. "سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین راستہ حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کا راستہ ہے اور قرآن کریم اور حدیث شریف کے خلاف جو چلے گا اس کے بارے میں فرمایا گیا:

"شُرُّ الْاُمُوْرِ مُحُدَثَاتُهَا، اَلَا كُلُّ مُحُدَثَةِ بِدُعَةٌ بِدُعَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّادِ."
وَكُلُّ بِدُعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّادِ."
(منداح ج: ۳۵ ص: ۳۱۹، مُحَمَّ الزوائد ج: ۱ ص: ۱۵۱)
ترجمہ: "برترین کام وہ ہیں جو نے ایجاد کردہ
ہوں، ہرنگ بات بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے اور ہر
گراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔"

یعنی ہرنی ایجاد بدعت ہے اور ہر بدعت گراہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری سیرت پڑھوتہیں کہیں نہیں سلے گا کہ سڑکوں پر، سوار یوں پر بیٹ کر رسول اللہ علیہ وسلم جلوس نکالا کرتے تھے، اب یہ بتاؤ! کہ یہ بدعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کئے، وہ تم نے کر لئے نعوذ باللہ! شم بعوذ باللہ! شم بیں عقل زیادہ آگئ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہر بدعت

حمراہی ہے جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا،تم نے کرکے دکھایا اور ہر بدعت فی النارہے بعنی دوزخ میں ہے۔

#### آرزوؤل كاوبال:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمايا كرتے ہے: "اَلَا لَا يَتَطَاوَ لَنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمُو فَتَقُسُو قُلُو بُكُمُ." (حياة الصحابہ ج:٢ ص:٣١١)

ویکھو! میں ایک مثال دیتا ہوں، ہم کیڑا نیا پہن کر کے آتے ہیں، اس کا رنگ وروغن اور ہوتا ہے، لیکن وہ دھلتے دھلتے بالکل تھر ہی جاتا ہے، فرمایا کہ زمانہ تم پر طویل نہ ہوجائے، ورنہ تمہارے دل سخت ہوجائیں گے اور پھر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین کی با تیں تمہارے دل پر اثر نہیں کریں گ، دل کو اللہ تعالیٰ نے اخاذ بنایا ہے لیمیٰ اخذ کرنے والا اور دل ہوگیا ہے سخت، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے اخاذ بنایا ہے لیمیٰ اخذ کرنے والا اور دل ہوگیا ہے سخت، کوئی چیز اس پر اثر ہی نہیں کرتی اور فرمایا کہ بید دنیا کی آرز و کیس تمہیں عافل نہ کردیں، آدمی بید کہتا ہے کہ بید کام بھی ابھی کرنا ہے، بید کام بھی کرنا ہے اس پریشانی میں لگا رہتا ہے کہتا ہے کہ بیماں چلیں؟ کہنے کہاں جلی کے کہاں جلی کا کہ: کم آگیا ہے چلنے کا!

#### خواهشات اورموت کا چوکٹا:

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے نقشہ بناکر کے دکھایا، ایک چوکٹا بنایا اور اس چوکٹا بنایا اور اس چوکٹا بنایا اور اس چوکٹے کے درمیان میں ایک لکیر کھینچنے کے بعد اس کے ارد گرد لکیریں کھینچیں، فربایا میں نے کیا بنایا ہے؟ صحابہ نے کہا: الله ورسولہ اعلم! الله تعالی بہتر جانتے ہیں اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: یہ جو میں نے چوکٹا بنایا ہے، چار خانہ یہ تو انسان کی اجل ہے جواس کے فرمایا کہ: یہ جو میں نے چوکٹا بنایا ہے، چار خانہ یہ تو انسان کی اجل ہے جواس کے

چاروں طرف سے محیط ہے اور یہ درمیان میں بندہ ہے، چل رہا ہے اور یہ جو ارد گرد میں نے نشانات لگائے ہیں، یہ آدی کے لئے رکاوٹیس ہیں، کوئی إدهر سے صینج رہا ہے، كوئى أدهر سے تھینے رہا ہے اور آدمی كی خواہش اس دائرے سے باہر ہے، آدمی اس خواہش کو بورا کرنا چاہتا ہے یہاں تک کہموت آجاتی ہے۔

### خوا ہشات كو دل سے نكال دو:

خواہش کرو ہی کیوں؟ نکال دوخواہش کو، میرے اللہ نے روزی دین ہے، روز کی روز دینی ہے، تین دن کے بعد اگر چوتھا دن ہوجائے تو آ دمی کے لئے مردار حلال ہوجاتا ہے، میرے خیال میں ہم میں سے پوری جماعت میں ایک آ دمی کو بھی ہے قصہ پیش نہیں آیا ہوگا کہ تین دن ہم پر گزر گئے ہوں اور چوتھا دن آگیا تو ہم پر مردار حلال ہوگیا۔ وہ روز کے روز لئے کھڑا ہے،تم کس لئے فکر مند ہوتے ہو؟ تمہارے سوینے سے اور کرنے سے ہوگا کچھنہیں اور ان کے کرنے سے سب پچھ ہوجائے گا، تو جس کے کرنے سے سب کچھ ہوجاتا ہے تم اس کو کیوں نہیں پار لیتے؟

# گيا وقت نهيس آتا:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرماتے ہیں کہ: جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہے اور جو چیز آنے والی نہیں وہ بہت دور ہے، وہ لمحہ جس لمحہ میں میں نے بات شروع كى تقى وه لمحه دوباره واپس نہيں آسكنا، رتے ذال كر تھينج ليس تب بھى واپس نہیں آسکتا اور جو وقت آنے والا ہے آئندہ اور انہی میں ہماری موت بھی ہے وہ بہت قریب ہے، ہم چاہے اس کو دور مجھیں، وہ دور نہیں ہے بہت نزد یک ہے۔ اتباع سے وصول، بدعت سے دوری ہوتی ہے:

"عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ٱكْلِقُتِصَادُ فِي السُّنَّةِ أَحْسَنُ مِنَ الْإِجْتِهَادِ فِي الْبِدُعَةِ." (متدرك حاكم ج: اص:١٠٣)

ترجمہ: "" دخرت امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سنت میں پیروی کرنا، میانہ روی کرنا یعنی آ ہتہ جال چلنا، ذرا کھہر کے چلنا، جلد بازی نہ کرنا بیرزیادہ بہتر ہے بہ نبست بدعت کے کام میں محنت کرنے ہے۔ "

اتباع سنت کے کام میں تو آدمی آہتہ چلے، چلنا رہے گا، چلنا رہے گا انشا اللہ! منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور خلاف سنت کام میں آدمی اگر محنت بھی کرے جتنا محنت کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے دور جائے گا، اس لئے سب سے پہلی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرو اور ہم نے جو چیز اپنے ماحول میں دیکھی، اردگرو دیکھی اس کا اعتبار نہیں ہے بھائی۔

# يبجهي حلنے سے پہنچ جاؤگ:

"عَنُ عِمُرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَنُهُمَا قَالَ: نَزَلَ الْقُرُآنُ وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ السُّنَنَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّبِعُونَا فَوَاللهِ! إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا تَضِلُّواً." السُّنَنَ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّبِعُونَا فَوَاللهِ! إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا تَضِلُّواً." (منداحم ج:٣ ص:٣٣٥)

ترجمہ: ..... ' حضرت عمران بن حصین (میں نے بتایا تھا کہ یہ باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، اللہ تعالی ان دونوں سے راضی ہو) وہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم کی آیات تمہارے سامنے آگئیں اور رسول اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے سنتیں جاری کردیں۔ اور پھرارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے پیچھے چلو! (حضرت عمران بن اور کھرارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے چلو! (حضرت عمران بن

حصین فرماتے ہیں کہ ہمارے پیچے پیچے چلو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچے چلو ان کے پیچے چلیں) تو تم مسلم کے پیچے چلیں) تو تم منزل پر پہنچ جاؤے اور اگرتم ہمارے پیچے نہیں چلے، اپنا الگ راستہ اختیار کرلیا تو ممراہ ہوجاؤ کے۔''

# سب چھ قرآن میں نہیں ہے:

"عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ: إِنَّكَ إِمْرَوُّ اَحُمَقُ! اَتَجِدُ فِى كِتَابِ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَللهِ اللهِ اللهِ

(حياة الصحابه ج:۵ ص:٣٩٢)

ترجمہ: "ایک شخص نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما (سے بیہ کہا کہ فلال چیز جھے قرآن کریم جس نہیں ملی ) نے فرمایا: تم احمق آدی ہو! تم بیہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیہ چیز ملتی ہے کہ ظہر کی چار رکعتیں ہیں اور ان میں قرات جہر سے نہیں کی جاتی ؟ یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ: یہ چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متمہیں بتائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھ رہے متصاور اس کو بیان فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرقرآن کریم کے دو کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر کی دو کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فجر کی دو کریم بیں۔"

کہیں دور کعتیں فجر کی لکھی ہوئی ہیں قرآن کریم میں؟ ظہر کی جار رکعتیں

فرض ہیں، عصر کی چار رکعتیں فرض ہیں، مغرب کی تین رکعتیں فرض ہیں اور عشا کی چار رکعتیں فرض ہیں، فبر ہور عشا کی چار رکعتیں فرض ہیں، فبر ، مغرب اور عشا میں قر اُت اونجی آ واز ہے کی جاتی ہے، ظہر اور عصر میں اونجی نہیں کی جاتی ، یہ کہیں لکھا ہوا ہے قر آن کریم ہیں؟ کہا: نہیں! کہنے گئے: احتی آ دمی! یہ باتیں تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہیں اور اگرتم اس سے منکر ہوجاؤ گے تو کافر ہوجاؤ گے۔

### منكرين حديث كامغالطه:

ہمارے منکرین حدیث کوسب سے بڑا مغالطہ یہی ہوا کہ بیہ چیز قرآن کریم میں نہیں ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تھا اور بالکل صحیح فرمایا تھا کہتم دورکعتیں قرآن کریم سے پڑھ کرسنا دواور زیادہ نہیں کہتا، اس سے بحث نہیں کہتم کون ہی رکعت پڑھو، رات کی پڑھو، دورکعتیں پڑھ کے قرآن کریم سامنے رکھ کرہمیں پڑھ کر سنادو۔ کوئی افلاطون کا بیٹا بھی نہیں کرسکتا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال نماز پڑھ کرکے دکھائی ہے، وہ تہمارے نزدیک جمت نہیں نعوذ باللہ! استغفر اللہ! جن پر نماز پڑھ کرکے دکھائی ہو، اور انہوں نے اس قرآن کریم پڑھائیں اور وتر بھی پڑھائیں، نماز فرض بھی پڑھائی، نماز فرض بھی پڑھائی، ان کو کہتے ہوکہ ایس چیز ہے۔

نہیں بھائی! رسول اللہ علیہ وسلم نے جس طریقہ سے جو کام کیا ہے اس کو پورا کروبس! قرآن کریم کو رسول اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سمجھنے والا کوئی نہیں تھا، قرآن کریم کو آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم ہے سمجھایا، صحابہ کرام گو سمجھایا، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی مضمجھایا، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، حضرت عمر، حضرت عثان، حضرت علی مضی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی اور آنخضرت علی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی متواتر ہم تک پہنچ ہیں۔

## اتباعِ صحابةً كي ترغيب:

ا يك جهوني سي حديث اور سناديتا مون:

"عَنُ ابُنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنُ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ فَلْيَسْتَنَّ فَلْيَسْتَنَّ فَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، اُولِئِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا اَفْضَلُ هَلَاهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَمَّةُ وَسَلَّمَ وَاَقَلُهَا تَكَلُّفًا، وَاَعْمَقُهَا عِلْمًا، وَاَقَلُهَا تَكَلُّفًا، الله الله لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِإقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمُ اللهِ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِإقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمُ الله لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِإقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمُ اللهِ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِإقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمُ اللهِ لِصُحْبَةِ نَبِيّهِ وَلِإقَامَةِ دِينِهِ، فَاعْرِفُوا لَهُمُ فَا السَّطَعْتُمُ فَا اللهُ لَقُومُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور الله تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، ہم بھی تو پہلے آسکتے تھے، کیکن ہمیں اپنے وقت پرآنا ہوا۔

میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت پہنچایا، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ہدایت عطا فرمادی، اگر ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں شمچھ میں نہ آتیں، خدا جانے ابوجہل کے ساتھ ہوتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت فرمائی۔

فرمایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللّه علیهم اجمعین کی فضیلت کا اعتراف کرو اور ان کے نشانِ قدم پر چلو! اس لئے کہ وہ سیدھی ہدایت پر ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی تو فیق عطا فرمائے۔

ولاَخر و حوالا اله الاحسرالله رب العالس

قرآن کریم سیھے کر برط صنے کے فضائل پڑھنے کے فضائل

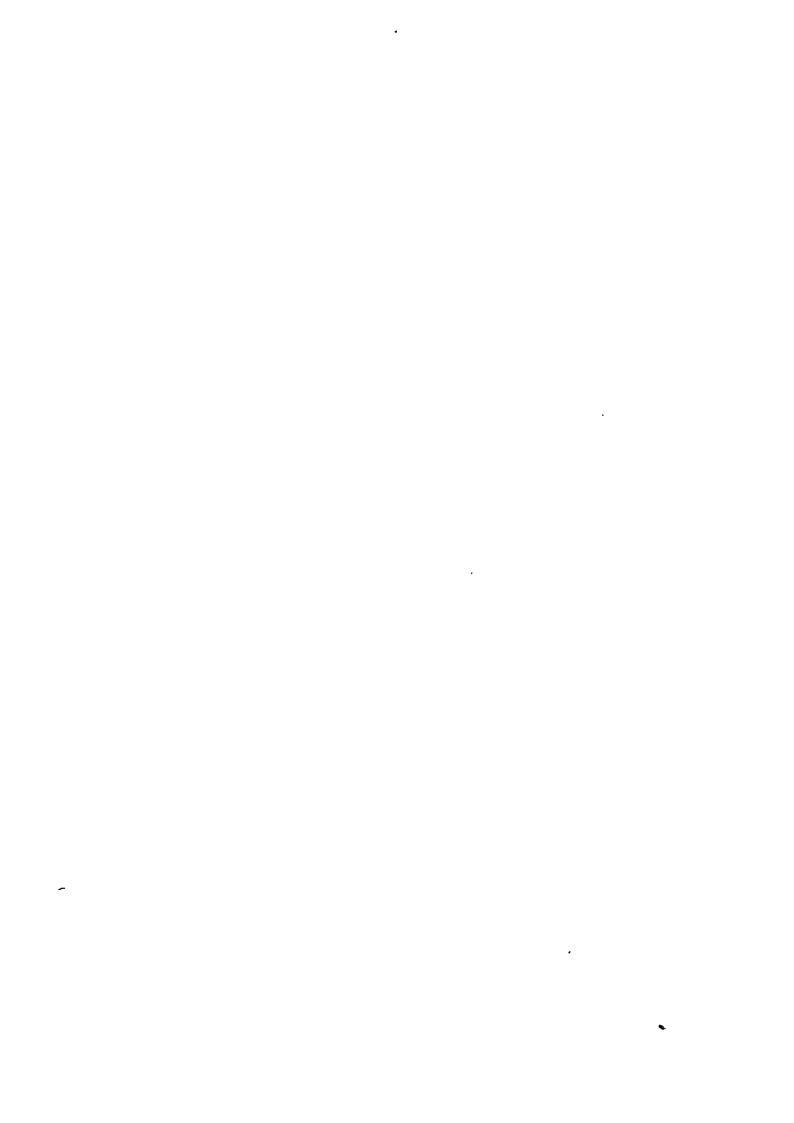

بسم الله الرحس الرحميم الصداللم وملاك على بجياده اللزين الصطفي!

"تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللهِ فَإِنَّهُ الْفُلُوبِ، وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ، وَاحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ اَحْسَنَ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ، وَاحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ اَحْسَنَ الْقَصَصِ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ لِللهَ الْقَصَصِ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ لَهُ الْمَتُوا لَعَلَّكُمُ لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ لَهُ وَانَصِتُوا لَعَلَّمُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَالْمَتَكُونَ وَلَا لَعَلَمُ مَنَ جَهُلِهِ بَلُ قَدُ رَأَيْتُ انَّ الْحُجَّةِ الْحَالِمِ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ: ..... "الله کی کتاب کوسیکھو، اس کئے کہ بیرافضل كلام ہے، اور دين ميں تفقه حاصل كرو، اس لئے كه بيد دلوں كى بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ وہ شفا ہے سینوں کی بیاریوں کے لئے، اور اس کی خوب تلاوت کیا کرو، اس لئے کہ بیرسب سے بہترین بیان ہے، اور جب تہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس کوغور سے سنا کرو اور خاموش رہا كرو تاكه تم ير رحم كيا جائے، اور جب تم كو ہدايت حاصل ہوجائے اس علم کی تو جوتم نے قرآن کریم سے سیکھا ہے، تو اس یر عمل کروتا کہتم کو ہدایت کا راستہ نصیب ہو، پس بے شک جو عالم اینے علم پرعمل نہ کرتا ہو وہ اس جاہل کی مانند ہے جو راستے سے بھٹکا ہوا ہو اور اپنی جہالت سے سیدھی راہ پر نہ آتا ہو، بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو عالم اینے علم سے نکلا ہوا ہواس پر جحت بوی اور حسرت دائمی ہے بہنسبت اس جاہل کے جو اینے جہل میں متحیر ہے، اور دونوں گمراہ اور ہلاک ہونے والے ہیں، تر دو میں نہ پڑا کرو ورنہتم شک میں پڑ جاؤ گے، اور دینی حقائق میں شک میں نہ پڑو ورنہتم کافر ہوجاؤ گے، اور اینے نفسوں کے لئے ر مصتیں نہ تلاش کیا کرو ورنہتم بھول میں پڑجاؤ گے اور حق کے معاملے میں بھول اختیار نہ کرو ورنہ تم خسارے میں پڑجاؤ گے۔''

قرآن کریم کی انفرادیت:

اس خطبہ میں پہلے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی کتاب کوسیکھواس لئے کہ بیسب سے بہتر کلام ہے، اس سے احسن، اس سے افضل، اس سے انفع اور اس سے بہتر کوئی

کلام نہیں ہے۔

میں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ دنیا کی کوئی کتاب الی نہیں کہ مخض اس کی تلاوت کرنا، اس کا پڑھنا موجب اجر و ثواب ہو، جبکہ قرآن کریم وہ واحد کتاب ہے کہ اس کے الفاظ کی تلاوت بھی موجب اجر و ثواب ہے، صرف اس کے الفاظ کو زبان پر جاری کرنا بھی مستقل عبادت ہے، چنانچہ ایک حدیث کا مضمون ہے:

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَاذَرٍ! لَانُ تَغُدُو فَتَعَلَّمَ آينَةً مِّنُ كِتَابِ اللهِ خَيْرٌ لَّكَ مِنُ اَنُ اَنُ تَعُدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ تُصَلِّى مِائَةَ رَكُعَةٍ وَلَانُ تَعُدُو فَتَعَلَّمَ بَابًا مِنَ الْعِلْمِ عَمِلَ بِهِ أَوْ لَمُ يَعُمَلُ خَيْرٌ مِّنُ اَنُ تُصَلِّى اَلْفَ رَكُعَةٍ."

10 لَمُ يَعُمَلُ خَيْرٌ مِّنُ اَنُ تُصَلِّى اَلْفَ رَكُعَةٍ."

(ابن ماجه ص:۲۰)

ترجمہ: ..... "المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابوذر! تو اس طور پرضح کرے کہ قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لے، یہ تیرے لئے ایک سورکعت نقل پڑھنے سے بہتر ہے، اور یہ کہ تو اس طور پرضج کرے کہ دین کا ایک باب سیکھ لے جا ہو اس پڑمل کرے یا نہ کرے، تیرے لئے ایک ہزاد کعت نقل پڑھنے سے بہتر ہے۔''

### ایک آیت سکھنے کا ثواب:

پہلی بات کہ ایک آیت سکھ لے بیسورکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اسمجھے؟ فرمایا: خواہ سمجھ کریا ہے۔ سمجھے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت سکھ لیس چاہے اس کامضمون سمجھ میں سمجھ کریا ہے سمجھے۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت سکھ لیس چاہے اس کامضمون سمجھ میں آئے یا نہیں آئے دونوں صورتوں میں بیاجر برابر ہے۔

دوسری بات کے بارے میں صحابہ کرام ؓ نے بوچھا: یا رسول اللہ! خواہ عمل

کرے یا نہ کرے؟ فرمایا: خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یعنی علم سیھنے کی فضیلت الگ ہے اور اس پڑمل کرنے کی فضیلت اللہ کو ہے اور اس پڑمل کرنے کی فضیلت اللہ ہے، یہ مضمون آگے آرہا ہے۔ تو کتاب اللہ کو سیکھواور سیکھنے کا شوق پیدا کرو۔

ایک دفعہ رسول اللہ علیہ وسلم گر سے مسجد میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ الجمعین قرآن کریم کے سیھنے اور سکھانے میں مشغول سے، ان میں سے پچھ چھوٹی عمر کے سے، پچھ بردی عمر کے سے، عام طور پر برزی عمر کے لوگوں کی زبان سیدھی نہیں ہوتی، تلفظ میں بردی مشکل ہوتی ہے، ان صحابہ میں پچھ عرب سے، زبان سیدھی نہیں ہوتی، تلفظ میں بردی مشکل ہوتی ہے، ارشاد فربایا کہ:

کچھ عجم سے، عجمیوں کے لئے عربی زبان کا تلفظ مشکل ہوتا ہے، ارشاد فربایا کہ:

رفور حاضر کی رسم:

ہمارے اس زمانے میں بیرسم چل نکلی ہے کہ ہر چیز کوسکھنے کی ضرورت ہے پر قرآن سکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیآپ ہی آپ آجا تا ہے، کسی میاں جی کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس الفاظ سکھنے کی ضرورت ہی نہیں، جیسے اردو الفاظ خود ہی آجاتے ہیں، دیسے ہی بیقرآن بھی آجاتا ہے اور قرآن کریم کے پڑھانے کی ضرورت نہیں، بینی معنی سکھنے کی ضرورت نہیں بس ترجمہ دکھے لینا کافی ہے، بہت سے ضرورت نہیں، یعنی معنی سکھنے کی ضرورت نہیں بس ترجمہ دکھے لینا کافی ہے، بہت سے لوگ مجھے حوالے دیا کرتے ہیں کہ فلاں سورت کی فلاں آیت میں بی مضمون لکھا ہے میں نے اس پڑمل کیا ہے، اپنے پاس سے مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے اس پڑمل کیا ہے، اپنے پاس سے مسئلہ گھڑ لیتے ہیں اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ مسئلہ بتاتے ہو۔

ایک واعظ صاحب وعظ کہہ رہے تھے، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ پاس سے گزرے، اس سے فرمایا: تم قرآن کریم کے ناسخ ومنسوخ کو جانتے ہو؟ مجمل اور منشابہ کو جانتے ہو؟ اس واعظ نے کہا کہ: نہیں! فرمایا: تم سے کس

نے کہا تھا وعظ کہنے کو؟ غلط سلط جو منہ میں آئے گا ہائکو گے، تو قرآن کریم کے الفاظ کو بھی سیمور۔ بھی سیمور اگر اللہ تعالیٰ تو فیق عطا فر مائے تو اس کامعنی اور مفہوم بھی سمجھو۔

### سب سے آسان اور مشکل کتاب:

میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک فقرہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے دنیا میں قرآن کریم سے زیادہ مشکل کتاب نہیں دیکھی اور قرآن کریم سے زیادہ مشکل کتاب نہیں دیکھی، پڑھتے پڑھاتے عمریں بیت گئیں، بال سفید ہو گئے لیکن سمجھ میں نہیں آیا اور لوگ قرآن کریم کا ترجمہ دیکھ کر مجہد بن جاتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگوں کا یہ ذہمن بن گیا ہے کہ سب پچھ سکھنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کریم سکھنے کی ضرورت نہیں، یہ اپنے آپ ہی آجاتا ہے اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں جو علما سے تھوڑا مہت اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہوں گے، یہ جو بہت تعلق رکھتے ہیں بی تو بے چارے تھوڑا بہت اردو ترجمہ دیکھ لیتے ہوں گے، یہ جو اور چہد کی طبقے کے لوگ ہیں ان کے لئے اردو ترجمہ دیکھ لیا، یوسف علی کا دیکھ لیا بس ۔ اور جمہ دیکھ لیا، یوسف علی کا دیکھ لیا بس ۔ اور جمہ دیکھ لیا، یوسف علی کا دیکھ لیا بس ۔ ہمارے دھڑے کرواؤ کہتم نے جو سیکھا ہے وہ صحیح بھی ہے؟ اور تم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح بھی ہے؟ اور تم نے جو سمجھا ہے وہ صحیح بھی سمجھا ہے یا نہیں؟

## عالمگيرگي حكمت:

عالمگیر کا لطیفہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے امراً، وزراً میں مسجد کی طرف رغبت بچھ کم ہورہی ہے، حکم دے دیا کہ جو میاں جی سے، مسجد کے امام سے اتنی آبیتی سیکھ کے آئے گا اس کو اتنا انعام ملے گا، اور اتنی ترقیات ہوں گی، سب لوگ دوڑے میاں جی اور قاری صاحب کے پاس، بیتو عالمگیر کا انعام تھا۔

الله كا انعام:

عالمگیر کے خدا کا انعام یہ ہے کہ قرآن کے قاری سے کہا جائے گا کہ:

"اِقُوا اُ وَارُ تَقِ وَرَقِلُ کَمَا کُنْتَ تُرَقِلُ فِی الدُّنْیَا
فَانَّ مَنْزِلَکَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقُر أُهَا." (مفکوہ ص:۱۸۱)

ترجمہ:....." پڑھتا جا اور چڑھتا جا (جتنی آیتیں پڑھو گے اسے درجے بلند کردیں گے) جس طرح تم ترتیل کے ساتھ، آہنگی کے ساتھ دنیا میں پڑھتے تھے، ویسے پڑھو، جہاں تہارے قرآن کی آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہارا مرتبہ ہوگا (چڑھ جا وَ جَنَاتُم سے اونچا چڑھا جاتا ہے، یہ ترقیات ہیں)۔"
ہرعمر والا قرآن سیکھے:

تو قرآن کریم کوسیکھو بھائی! اس کے الفاظ کو بھی سیکھو، اس میں عار نہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بہت سے ایسے ہے جن کی عمریں پہنتہ ہوگئ تھیں، ساٹھ سال کے ہے، ستر سال کے ہے، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کریم سیکھا، تو مجھے یہ پڑھ کر جرت ہوئی کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کا شار عشرہ میں ہے، وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم پڑھتے ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کریم کی وفات کے وقت کوئی دس سال کی تھی، صحیح بخاری میں بیدقصہ ہے۔ تو اسنے بڑے اونے جلیل القدر صحابی جن کا شار ان دس صحابہ میں ہے جن کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی اور جو ''افضلُ ھذِہِ الله عَلیہ بیں، (اس امت میں سب سے اصل بیں)، لیکن ان کو عار نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹے بیچ سے قرآن سب سے اصل بیں)، لیکن ان کو عار نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹے بیچ سے قرآن کریم کی

مثن كرتے تھ، جب كه يهى حضرت عبدالله بن عباس ان سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى احاديث سيعتے تھ، تو قرآن كريم كوسيكھون فانه افضل الحديث سيعتے تھ، تو قرآن كريم كوسيكھون فانه افضل الحديث سيعت سے افضل عديث اور سب سے افضل كلام ہے، "وَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ" اور دين كافهم حاصل كرو۔

# دین داری اور فهم دین:

یاد رکھو! ایک ہے دینداری، اور ایک ہے دین کا فہم، اور ایک ہے مزاج کا دین کےمطابق ڈھل جانا، یہ تین چیزیں الگ الگ ہیں۔

میں بہت سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ماشا کاللہ دیندار ہیں، منتشرع ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے پرمحراب ہے، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں لیکن مزاج دین نہیں ہے، دین میں ڈھلا ہوانہیں ہے، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ماشا اللہ دیندار ہیں، مسئلے مسائل پرعمل بھی کرتے ہیں لیکن دین کا فہم نہیں ہے، بس ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر اسراراحمہ ہے، خود ہی مجتمد بن گئے، اکبر مرحوم نے کہا تھا:

انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں؟ پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں!

مطالعه كاعلم:

دنی بات جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ ساری عمر تو انگریزی پڑھتے رہے، گو میتے رہے اور اپنے بیانات میں بھی حوالے نامعلوم کن کن انگریزوں کے دیتے ہیں، الفاظ تو بولتے ہی تھے، تحریر میں بھی دیکھوتو آ دھے الفاظ انگریزی رسم الخط میں لکھتے ہیں، اب میرے جیسا اس کو کیا سمجھے گا؟ لیکن دین کسی سے سیکھانہیں ہے، ان کا دین بس اپنے فہم کی پیداوار ہے، جتنا خود مطالعے سے سمجھ لیا، سمجھ لیا کسی سے سیکھنے، سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی! اپنے آپ مطالعہ کرکے آپ بھی عدالت میں وکیل کی حیثیت سے نہیں۔ بھائی! اپنے آپ مطالعہ کرکے آپ بھی عدالت میں وکیل کی حیثیت سے

کھڑے نہیں ہوسکتے کہ میں نے قانون کا مطالعہ کیا ہے، قانون کو بجے سے زیادہ جانتا ہوں ، اور ڈاکٹری کے فن کا اپنے آپ مطالعہ کر کے بھی آپ کسی ہپتال میں مریض کا آپ شہیں دے سکتے ، آپ بیہ کہیں کہ میں نے بہت مطالعہ کر یہ شہیں کر سکتے بلکہ دوا بھی نہیں دے سکتے ، آپ بیہ کہیں کہ میں نے بہت مطالعہ کیا ہوا ہے، پوچھنے والے پوچھیں گے: ڈگری ہے؟ استادوں نے تمہارے علم کی تصدیق کی ہے یا نہیں؟ کیا قرآن اور حدیث کے علم کے لئے بیشر طنہیں ہے کہ کسی استاذ نے بھی اس کی تصدیق کی ہے؟ خالد آئی بھی محقق ، ڈاکٹر اسرار بھی محقق اور فلاں بھی محقق اور فلاں بھی محقق ، بڑے او نچے القاب کے ساتھ نام چھپتا ہے، ممتاز عالم دین اسکالر، نہ شکل دین کے مطابق ؛ تفقہ فی الدین کی ضرورت ہی نہیں ، جو بچھ میں آگیا بس وہ ٹھیک ہے:

فَسَوُفَ تَرِی إِذًا کَشَفَ الْغُبَارُ افَرَسٌ تَحْتَ رِجُلِکَ اَمُ حِمَارُ ترجمہ:.....نی یم غبار چھٹنے دو تو جب پہ چلے گا کہ تمہارے نیچ گھوڑا تھایا گدھا تھا؟''

میدان حشرمیں مقالے کام نہ آئیں گے:

وہاں میدان محشر میں یہ کرتب نہیں چلیں گے کہ استے مقالے لکھے تھے اور اس طرح اس طرح لوگ داد و تحسین دیا کرتے تھے، وہاں ایک ایک حرف کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کس سے سیکھ کرلکھا تھا؟ کیسے لکھا تھا اور کس نیت سے لکھا تھا؟ اس لئے فرمایا: "یَوُمَ تُبُلَی السَّرَ آئِرُ" (اس دن دلوں کے بھید اگل دیئے جا ئیں گے )، بھائی! دین کا فہم حاصل کرو، دین کے مسائل سیکھو اور ان مسائل کا صحیح فہم بھی حاصل کرو، اس لئے کہ: "فَانَّهُ رَبِیْعُ الْقُلُونِ" (یہ دلوں کی بہار ہے) دین کا فہم حاصل کرو، اس لئے کہ: "فَانَّهُ رَبِیْعُ الْقُلُونِ" (یہ دلوں کی بہار ہے) دین کا فہم حاصل کرنے سے دل باغ و بہار ہوجا ئیں گے۔

#### فقه مين لطف:

ہمارے مفتی ولی حسن مرحوم جن کا ابھی رمضان میں انتقال ہوا ہے، مجھ سے فرماتے تھے کہ میں جب فقد کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے ایبالطف آتا ہے جیسے لوگوں کو ناول افسانے پڑھنے میں لطف آتا ہے۔

فقہ قانون کو کہتے ہیں اور قانون سب سے زیادہ خشک موضوع ہے، شعروں کی کتاب پڑھنا آسان، وعظ کی کتاب پڑھنا آسان کیونکہ اس میں وعظ اور چنگے ہوتے ہیں اور تاریخ و سوائح پڑھنا آسان، کیونکہ اس میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں، غالص قانونی الفاظ کا نام فقہ ہے اور پھر اس کی بال کی کھال اتارنا بیش کیوں رکھی گئ ہے؟ اس مسئلے میں بی قید کیوں لگائی گئ ہے؟ لہذا فقہ بڑا خشک موضوع ہے، لیکن اگر کسی کو تفقہ فی الدین نصیب ہوجائے تو پھر رہتے القلوب، دلوں کی بہار بن جاتی ہے۔ میکش کشور آئے القلوب، دلوں کی بہار بن جاتی ہے۔ قرآن سے شفاً:

تیسری بات فرمائی: "وَاسْتَشْفُوا بِنُوْدِه فَاِنَّهُ شِفَاءٌ لِّمَا فِی الصَّدُودِ" قرآن کے نور سے شفا حاصل کیا کرو، اس کئے کہ سینے کی بیار یوں کے لئے، یعنی روحانی بیار یوں کے لئے قرآن شفا ہے، قرآن کریم میں ارشاد ہے:

> "وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرُانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحُمَةٌ لِلُمُوْمِنِينَ." (بَى امرائيل: ٨٢)

> ترجمہ: "''اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے وہ جوشفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لئے۔"

#### آياتِ شفاً:

یہاں ایک لطیفہ ذکر کردوں کہ قرآن کریم کی چھ آینوں میں شفا کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے لئے بھی "شفاء" کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم کے لئے بھی "شفاء" کا لفظ آیا ہے اور ایک جگہ شہد کے لئے بھی یہی

"مشفاء" کا لفظ آیا ہے، بعض اکابرؓ نے فرمایا کہ ان چھ آیتوں کو جن کو آیات شفا کہا جاتا ہے آ دمی پڑھ کر یانی پردم کر کے پی لے تو اللہ تعالی شفاعطا فرماتے ہیں۔

بہرحال قرآن کریم روحانی امراض کے لئے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی شفا ہے اور جسمانی امراض کے لئے بھی شفا ہے، اور سور ہ فاتحہ کا ایک نام سور ہ الثفا بھی ہے، ہر بیاری کا علاج سور ہ فاتحہ ہے۔ سور ہ فاتحہ اکتالیس (۱۲) مرتبہ پڑھ لو، اکتالیس مرتبہ بیر ھ سکتے تو گیارہ مرتبہ پڑھ لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرلو کہ اس کلام پاک کی برکت سے شفا عطا فرمادیں، اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی امراض سے شفا عطا فرمادیں۔ گے۔

قرآن امراض روحانی وجسمانی کے لئے شفاً:

قرآن کریم الیی شفا ہے کہ اس سے دلوں کے کفر دُھل جاتے ہیں، دلوں کے نفاق دُھل جاتے ہیں، دلوں کے گفر دُھل جاتے ہیں، دلوں کی گندگیاں دُھل جاتی ہیں، دل خوب پاک صاف ہوجاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے نور سے شفا حاصل کرو، نور آئے گا تو سیابی ادر سفیدی کے درمیان امتیاز ہوگا، آج کل تو ایکسرے مثینیں گی ہوئی ہیں، اس سے پتہ چلے گا کہ اندرکیا چیز ہے؟ جب اس کی ایکسرے کی لائٹ پڑے گی تو بتائے گی کہ اندر کیا چیز ہے؟ جب اس کی ایکسرے کی لائٹ پڑے گی تو بتائے گی کہ اندر کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کی روشی اور قرآن کریم کا نور اندر آئے گا، تو اپنے امراض کا پیتہ چلے گا اور اگر درمیان میں دیوار حائل کردی تو پھر کیا نور یہنے گا؟

#### سنواركر تلاوت كرو:

چوتھی بات یہ فرمائی: "وَاحُسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَاِنَّهُ اَحُسَنَ الْقَصَصِ." اور خوب بنا سنوار کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اس لئے کہ یہ بہترین واقعات اور بہترین بیان ہے، اللہ تعالی سے بہترکون بیان کرسکتا ہے؟ کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔

### قرآن میں ہر چیز کا بہترین بیان:

ہارے امام العصر حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ ارشاد فرماتے

سے کہ قرآن کریم میں جہاں ایک لفظ آیا ہے اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھنا ممکن ہی نہیں، حالانکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں وہ لفظ موجود ہے، اگر اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے جوقرآن کریم ہی میں آیا ہے تو قرآن کریم کانظم مختل ہوجائے گا، بگڑ جائے گا۔ تو قرآن کریم میں ہر چیز کا بہترین بیان ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن کریم کافہم دیا ہو تو تم قرآن کریم کھول کر دیکھواور قرآن کریم کا آئینہ سامنے رکھ لو اور پھر اپنا سر سے لے کر باطن تک اپنے تمام اعمال کوقرآن کریم پر پیش کے کرو، ایک ایک چیز کو دیکھو تہمیں بیتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور میں کیا ہوں؟ قرآن کریم کی تلاوت بہترین طریقے سے کیو، بہترین طریقے سے کیسے کرو گے؟ تلاوت کی مقدار مقرر کرو:

قرآن کریم کی تلاوت کی ایک منزل مقرر کرلو، بدن کی غذا کے لئے تم دو وقت کی روئی کھانا ضروری سیجھتے ہو کہ نہیں؟ اب تو دو وقت کا نہیں بلکہ چار وقت کا ضروری سیجھتے ہیں، ایک ناشتہ، ایک دو پہر کا کھانا اور ایک عصرانہ اور ایک عشا کے بعد کا کھانا، چار وقت کھاتے ہیں، کم سے کم قرآن کریم کو غذا سیجھ کر اس کی تلاوت کرو، اور بیسوچ لو کہ مجھے روزانہ اتنی خوراک لینی ہے اور نفس سے کہہ دو کہ برخوردار! بیتو تم سے کام کروانا ہی کروانا ہی کروانا ہی کروانا ہی تھول کہ اب چیس کر یا می کر، بیکالا کالا تو چھوڑ تا نہیں، اب تجھے نہیں چھوڑ تا بیتو تجھ سے کام کروانا ہے، ہاں سفر ہو یا بیاری ہوتو عذر ہے، اپنی گپ تراشیوں میں، اپنے فضول اوقات میں پچھ تخفیف کرلو، بے ہودہ مشاغل، لا یعنی کام اور بے مصرف ضرورتوں کوختم کردو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا میں مشاغل، لا یعنی کام اور بے مصرف ضرورتوں کوختم کردو، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا میں ہو ہو ہے ہوری

دوسرے یہ کہ قرآن کریم کا صحیح تلفظ کرو، اس کے الفاظ صحیح ادا کرو، سیکھو اور سیکھ کرادا کرو، میری طرح پنجابی میں قرآن نہ پڑھو۔

### غور وفكر كاثمره:

اور تیسری بات میہ کہ اگرتم غور کرو گے، سوچ کر پڑھو گے تو قرآن کریم کے آ دھے الفاظ تو تہہیں خود سمجھ میں آنے لگیں گے۔

مدینہ طیبہ میں اقدام عالیہ میں ایک صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا،
وہ تھا تو داڑھی منڈا گر وہ قرآن کریم پڑھتا ہی رہتا تھا، پڑھتا ہی رہتا تھا، اس سے
جب بات چیت ہوئی تو کہنے لگا میں حیررآ باد دکن کا ہوں، میں نے کہا تم نے داڑھی
کیوں نہیں رکھی؟ کہنے لگا کہ یہ میری کمزوری ہے، اس نے کہا تلاوت کرتے کرتے
قرآن کریم مجھے بچھ میں آنے لگا ہے، اس کا مطلب سجھ میں آنے لگا ہے، حالانکہ عربی
نہیں پڑھی ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ تلاوت کی برکت سے اس سے
شاسائی ہوجاتی ہے، سجھ میں آنے لگتا ہے، اس طرح بھائی! اگر تم بھی سیھ سیھ کر
تلاوت کرو گے تو تہہیں بھی قرآن کریم سے مناسبت ہوجائے گی اور قرآن کریم خود تم
سے یارکرنے گے گا۔

## بوفت تلاوت سوچنے کی چیزیں:

اور پھر تلاوت کرتے وقت یہ دو چیزیں سوچنے کی ہیں، ایک تو یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، یہ ابتدائی درجہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اونچا مقام عطا فرمادیں تو یہ سوچو کہ میں اللہ تعالیٰ سے سن رہا ہوں، جیسے کہ جبل طور سے حضرت موئ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہے ہے، میں اللہ کا کلام سن رہا ہوں، متعکم وہ ہیں، یہ میری زبان اسپیکر ہے، اس طرح جم کر تلاوت کرو، تو انشا اللہ اسی طرح قرآن کریم کی میری زبان اسپیکر ہے، اس طرح جم کر تلاوت کرو، تو انشا اللہ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کے انوار اور برکات تمہیں نصیب ہوں گی، اللہ تعالیٰ ہم سب کونصیب فرمائے، یہ تو اپنی تلاوت کا قصہ تھا۔

### غور سے قرآن سنو:

آگے فرماتے ہیں جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو ال کو کان لگا کرسنو، خوب متوجہ ہوجاؤ، اپنے کانوں کی ساری کھڑکیاں کھول دو اور خاموش رہو، جس محفل میں قرآن کریم پڑھا جائے اس کے لئے دو چیزوں کی شرط ہے، ایک یہ جتنے حاضرین ہیں وہ سب کے سب پوری طرح قرآن کریم کی طرف کان کا گائیں جیسے کسی دور کی آواز کو متوجہ ہوکر سنتے ہیں، اور اسی طرح بھی بھی دور کی آواز سننے کے لئے کانوں پر ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، اس کوعر بی میں استماع کہتے ہیں، کان دھرنا، سننانہیں بلکہ پوری طرح متوجہ ہوجانا اور اس کے لئے خاموش رہوتا کہتم پر دم کیا جائے۔

### قرأت خلف الإمام:

یہ قرآن کریم کی آیت کا اقتباس ہے، قرآن کریم کی آیت کا نکڑا ہے، اور اسی آیت سے ہمارے امام صاحبؓ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ مقتدی کے لئے امام کے پیچھے قرائت کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریجی ہے، اس لئے کہ امام قرائت کر رہا ہے، تہمارے سامنے پڑھ رہا ہے، اس کوسنو، اس کی طرف کان لگاؤ، صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ یہ فرمایا: ''وافعوا'' خاموش بھی رہو، سنتا ہے یا نہیں سنتا، آواز تم تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ، تہمارا فرض ہے کہ اس کی طرف کان دھر کر کے رہو، اور دوسرا فرض یہ ہے کہ قاموش رہو اور خاموش رہنا خود پڑھنے کے منافی ہے، جب خاموش رہنا خود پڑھنے کا تھم دیا تو پڑھنے کی ممانعت ہوگئی۔

### نماز اور خطبے میں خاموش رہو:

حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فقادیٰ میں اور حافظ ابن قدامہ نے ''المغیٰ' میں اور حافظ ابن قدامہ نے ''المغیٰ' میں اور یہ دونوں حنبلی بزرگ ہیں، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، دونوں نے امام احمد

سے نقل کیا ہے کہ لوگوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ بیقر آن کریم کی آیت نماز اور خطبے دونوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، عام طور پر آ دمی پڑھتا ہوتو پڑھنے والے کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا سنے بلکہ وہاں بیہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دوسر سے پر آ واز بلند نہ کیا کرو، قر آن کریم دوسروں کے سامنے اونجی آ واز سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے، اور بیر آیت شریفۂ نازل ہوئی ہے نماز اور خطبے کے بارے میں، جب نماز میں قر آن کریم کی تلاوت کی جائے تو کھمل سناٹا ہونا چاہئے اور پوری طرح لوگ قر آن کریم کی طرف متوجہ ہوں تا کہتم پر رحم کیا جائے، اسی طرح خطبے کے اندر قر آن کریم کی تلاوت کی جاتے ہوئی تا کہتم پر رحم کیا جائے، اسی طرح خطبے کے اندر قر آن کریم کی تلاوت کی جاتی ہوئی ہے، حق کہ جب خطیب بی

"إِنَّ اللهُ وَمَلَــَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَّا اَيُّهَا اللهِ وَمَلَــَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَّا اَيُّهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ہمارے امام صاحبؒ فرماتے ہیں کہ اس وقت درود شریف پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جب خطبہ ہورہا ہو اور درود شریف پڑھنا ہوتو دل میں پڑھو، نماز میں اور خطبے میں مکمل طور پر خاموثی کا اور قرآن کریم کی استماع کا یعنی کان دھرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

# امام کے پیچھے خاموش رہنا جا ہے:

اسی لئے ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مکروہ تحری ہے، اس قصے میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے حدیث ہے، لمبا قصہ ہے، اس قصے میں حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا طریقہ بتایا اور آپ نے فرمایا کہ:

"إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: "غَيْرِ الْمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: "غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ" فَقُولُوا: "آمِيْن" يُحْبِبُكُمُ اللهُ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الْإِمَامَ يَرُكَعُ اللهُ، فَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ قَبُلَكُمْ وَيَرُفَعُ قَبُلَكُمْ ..... وَإِذَا قَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ" فَقُولُوا: "رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ" ..... وَإِذَا سَجَدَ طَالُهُ عُدُواً، فَاسْجُدُواً، "(مَلَمْ نَا صَ ١٤٠٠)

# مقتدى كو فاتحه برصنے كاحكم نہيں ديا كيا:

بي تو كهين نبيل فرمايا كه جب سورة فاتحد براسط توتم كهى براهو، نمازكا پورا طريقه اول سے آخر تک رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بتايا۔ بلكه امام مسلم نے اس عديث ميں سليمان كى روايت قاده سے جونقل كى ہے، اس ميں بيالفاظ بين كه: "وَإِذَا قَرَأَ فَانُصِتُواً." (مسلم ج: اص: ۱۵) اور جب امام قرائت كرے توتم خاموش موجاؤ۔ جب تكبير كے تو تكبير كهو، جب قرائت كرے خاموش موجاؤ اور جب وه "غَيُو الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ. "كے تو آمين كهو، تو سورة فاتحد برا ھے كى گنجائش الله فضوب عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِيْنَ. "كے تو آمين كهو، تو سورة فاتحد براھے كى گنجائش

مقتدی کے لئے کہاں رہی؟ حافظ ابن کثیر نے سورہ یونس کی اس آیت:

"وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ الْتَيْتَ فِرُعَوُنَ وَمَلَأَهُ زِيْنَةً وَّامُوالًا فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنُ سَبِيلِكَ، رَبَّنَا اطْمِسُ عَلَى اَمُوَالِهِمُ وَاشُدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيُمِ."

(يُلْس: ٨٨)

ترجمہ: ..... "اور موی (علیہ السلام) نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! آپ نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان بخل اور طرح طرح کے مال دنیوی زندگی میں اسی واسطے دیئے ہیں کہ وہ آپ کی راہ سے گمراہ کریں، اے ہمارے رب! ان کے مال کو نیست و نابود کرد بجئے اور ان کے دلوں کو سخت کرد بجئے سو بیرائیان نہ لانے پاویں یہاں تک کہ عذاب الیم کو دکھے لیں۔'

# أمين كہنے والا كويا تلاوت ميں شامل ہے:

یہ حفرت موسی علیہ السلام کی دعا ہے، اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ م دونوں کی دعا قبول ہوگئ، کن دونوں کی؟ حضرت موسی اور ہارون علیہا السلام کی، حالانکہ قرآن کریم قبول ہوگئ، کن دونوں کی؟ حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل کی ہے، جیسے فرمایا:

کی اس آیت میں دعا صرف حضرت موسی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل کی ہے، جیسے فرمایا:

"وَقَالَ مُوسِیٰ رَبَّنَا إِنَّکَ التَّیْتَ فِرْعَوْنَ ... اللح: "حضرت موسی علیہ السلام نے ہیں:

یہ کہا، اور انہوں نے اللہ تعالی سے بیردعا کی، لیکن اس دعا کونقل کرے فرماتے ہیں:

"قَالَ قَدْ اُجِیْبَتُ دَّعُو تُکُمَا." تم دونوں کی دعا قبول ہوگئ۔

حافظ ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہروایت میں بول آتا ہے

که حفرت موسی علیه الصلوة والسلام دعا کر رہے تھے اور حفرت ہارون علیه السلام آمین آمین کہدرہے تھے، جب دعا مکمل ہو چکی تو اللہ تعالی نے وحی بھیجی کہتم دونوں کی دعا قبول ہوگئ، یہ دعا صرف حضرت موسی علیه السلام کی نہیں تھی بلکہ حضرت ہارون علیه السلام کی بھی تھی۔

#### سورة فاتحه دعا ہے:

سورہ فاتح بھی سورۃ الدعا ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام سورۃ الدعا ہے، سورۃ المسئلۃ ہے، سوال کرنے کی سورۃ، اور اس سورۃ کے ختم پر شاہ عبدالقادر محدث دہلوگ نے موضح القرآن میں لکھا ہے کہ بیسورۃ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی زبان پر نازل فرمائی کہ یوں کہا کریں، ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم سے یوں مانگا کرو، امام پوری قوم کا نمائندہ ہے، وہ تمہاری درخواست بارگاہ رب العالمین میں پیش کر رہا ہے، جب اس نے: "غَیْوِ الْمَغُضُونِ عَلَیْهِمْ وَلَا الصَّآلِیْنَ." تک دعا مکمل کرلی تو تم کہو: آمین، تمہاری دعا بھی ہوگئ، وہ دعا اسلے امام کی نہیں ہے بلکہ تمہاری بھی ہے، اگر حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا حضرت موئی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی دعا حضرت کی دعا

حافظ ابن کیر کھتے ہیں کہ یہ آیت حضرت امام ابوحنیفہ کے مسلک کی دلیل ہے، حالانکہ وہ خودشافعی المذہب ہیں، اور وہ امام کے پیچھے سورۂ فاتحہ کے پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے امام ابوحنیفہ کے مسلک کی کہ جب مقتدی امام کی فاتحہ پر آمین کہہ دیتے ہیں تو یہ دعاسب کی طرف سے ہوجاتی ہے۔ تلاوت برخاموشی سے رحمت:

تو بہر کیف قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کوسنو اور خاموش رہو تا کہتم پر رحم

کیا جائے، میں نے اپنی کتاب ''اختلاف امت اور صراط متنقیم'' میں لکھا ہے کہ: ''لَعَلَّکُمُ تُوْحَمُوُنَ.'' کا لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام کے پیچھے استماع کروگے یعنی کان دھرو کے تو تم پر رحم ہوگا ورنہ ہیں ہوگا، امام اپنی پڑھ رہا ہے اور تم اپنی بانسری بجارہے ہو، تو تم پر رحم نہیں ہوگا۔

امام ابوحنيفة كالمسكه فاتحه خلف الامام برمناظره:

حضرت امام اوزائ نے واقعه نقل کیا ہے کہ ایک وفد حضرت امام ابوحنیفیہ سے فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر بحث کرنے کے لئے آیا، حضرتؓ نے فرمایا کہ بھائی تم اتنے آدمی ہو، میں اکیلا ہوں تم اپنا ایک نمائندہ مقرر کرلو وہ مجھ سے بات کرے، انہوں نے اپنی جماعت میں جوسب سے زیادہ زبان آور تھا اس کومنتخب کرلیا، حضرت امام صاحبٌ نے فرمایا کہ بیتمہارا نمائندہ ہے؟ کہا کہ جی ہاں! حضرت امام ابوحنیفةً نے فرمایا کہ: اس کی فتح تمہاری فتح اور اس کی شکست تمہاری شکست مجھی جائے گی؟ کہا: جی ہاں! فرمایا: پھرمسئلہ تو حل ہوگیا، امام پوری قوم کا نمائندہ ہے، اگر اس کی دعا قبول ہوگئی تو پوری جماعت کی قبول ہوگئی اور اگر امام کی نہیں ہوئی تو تم کیا قبول کرواؤ گے؟ تنہیں کون یو چھتا ہے؟ پھرتمہیں تو اس کی فاتحہ پر آمین کہنے کا حکم دیا گیا ہے، سیجے بخارى كتاب الدعوات مين ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: "فَإِذَا أَمَّنَ الْقَارى فَامِّنُواً. " (صحيح بخارى ج:٢ ص: ٩٨٧) جب قارى آمين كهوتوتم آمين كهو، قاری امام کوفر مایا، تمهین نہیں قاری فرمایا، قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو،تمہیں امام کی فاتحہ برآمین کہنے کا حکم دیا ہے اور اس برمغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اتنی واضح بات میں لوگ خواه مخواه الجھتے ہیں، باقی انشأ اللہ پھر۔

وصلى الله تعالى تعلى خير خلقه معسر ولآله ولاصحابه لاحمعيق

شهادت كى فضيلت واقسام



### بسم (الله الرحس الرحيع الحسراله ومرلاك بحلي بجياءه النزيق الصطني!

"....فَإِنَّ اَصُدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ، وَاوْتَقُ الْعُرِى كَلِمَةُ التَّقُولَى، وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ، وَخَيْرُ الْعُلِ مِلَّةُ اِبْرَاهِيْمَ، وَخَيْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَاَشُرَفُ السُّنَنِ سُنَّةُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَاَشُرَفُ السُّعَدِيْثِ ذِكْرُ اللهِ وَاَحُسَنُ الْقَصِصِ هَلَذَا الْقُرُ آنُ، وَخَيْرُ اللهِ مَوَاذِمُهَا، وَشَرُّ اللهُ مُورِ مُحُدَثَاتُهَا، وَاَحْسَنَ الْهَدِي اللهُ السُّهَدَاءِ، وَاَحْمَى اللهُ ال

(حياة الصحابه ج:٢ ص:٩٢٣)

ترجمہ: " تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ: بے شک سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر ملت حضرت ہے، سب سے بہتر ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت ہے، سب سے بہتر طریقہ محمد

(صلی اللہ علیہ وسلم) کا ہے، سب سے اشرف کلام اللہ کا ذکر ہے، سب سے بہتر قصہ بیقر آن ہے، تمام کاموں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کوعزیمت سے ادا کیا جائے، ادر بدترین کام وہ جیل جو نئے نئے ایجاد کئے جا کیں، سب سے بہتر طور طریقہ انبیا علیم الصلوۃ والسلام کا طور طریقہ ہے، سب سے اشرف موت شہدا کی شہادت اور ان کافل ہے۔''

اس حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ شہید کا قتل ہونا سب سے اشرف موت ہے، اشرف کے معنی سب سے زیادہ براگی والی، سب سے زیادہ لائق عظمت۔ قرآن کریم نے حضراتِ شہداً کا تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے، جسیا کہ ارشاد

ے:

"وَمَنُ يُطِعِ اللهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ النَّهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ النَّهَ وَالصَّدِيُقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيُقًا." (النهَ ١٩:٢)

ترجمہ: "'اور جس نے کہا مان لیا اللہ کا اور رسول اللہ کا تو بیلوگ ہوں گے نبیوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہدا کے ساتھ اور بہت اور شہدا کے ساتھ اور بہت ہی عمدہ ہیں بی سب حضرات رفیق ہونے کے اعتبار سے (ان سے زیادہ عمدہ رفیق کس کومیسر آسکتے ہیں؟)۔''

قرآن کریم نے پہلا درجہ اللہ کے نبیوں کا بیان فرمایا، دوسرا صدیقین کا،
تیسرا شہدا کا اور چوتھا صالحین یعنی اعلیٰ درجہ کے نیک لوگوں کا، جن کو ہم اولیا اللہ کہتے
ہیں۔ ہم جیسے گنا ہگار مسلمان جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول حضرت محمصلی اللہ علیہ
وسلم کی اطاعت کریں اور اطاعت کی کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو

خوشخری دے رہے ہیں کہ: قیامت کے دن ان کا حشر نبیوں، صدیقین، شہدا اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں، "ذلیک الفضل مِنَ اللهِ" یہ الله تعالی کا خاص فضل ہے، جس کو اللہ تعالی نصیب فرمادے۔ (اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمادے، آمین!)۔

تو بہر حال شہیدوں کا مرتبہ اللہ نے تیسرے نمبر پر فرمایا ہے، انبیا اور صدیقین کے بعد پھر شہدا کا درجہ ہے۔ اس لئے کہ سب سے اشرف واعلی موت تو حضرات انبیا کرام علیہم الصلوة والسلام کی ہے، اور دوسرے نمبر پر اشرف واعلی موت صدیقین کی ہے، صدیقین حضرات انبیا کرام علیہم الصلوة والسلام کے ساتھ المحق ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے اوصاف اور اپنے کمالات کے اعتبار سے یہ حضرات انبیا کرام علیہم الصلوة والسلام کے مشابہ ہوتے ہیں، لیکن ان کے باس نبوت نہیں ہوتی، ان کے بعد پھر جتنے امتی ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ شریف تر موت حضرات شہدا کی

شهید کے کہتے ہیں:؟

چند باتیں یہاں سمجھ لینی حاہمیں۔

ا: .... شہید کس کو کہا جاتا ہے؟

اصل شہیدتو آپ کومعلوم ہے کہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے کا فروں کے ہاتھ سے قتل ہوجائے۔میدانِ جہاد میں کا فروں کے ہاتھ سے جومسلمان قتل ہوجائے تو وہ شہید ہے۔

الف: ..... حضرات فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میدانِ جہاد میں مقتول پایا گیا اور اس کے بدن پر زخم کا نشان تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ اس کو کسی کا فرنے قتل کیا ہے تو وہ بھی شہید کہلائے گا۔

ب:....ای طرح میدانِ جہاد سے کسی شخص کو زخمی ہونے کی حالت میں زندہ اٹھالیا گیا ہو، نیکن دوا دارو کی ، مرہم پٹی کی ، کھانے پینے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس نے دم توڑ دیا تو وہ بھی شہید ہے۔

ی خیسسای طرح جس شخص کو ڈاکوؤں نے قبل کردیا یا ڈاکوؤں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے۔

د:....اسی طرح جس شخص کو کسی مسلمان نے بغیر کسی وجہ کے ظلماً قتل کردیا ہوتو وہ بھی شہید ہے۔

بیشهدا کی پانچ قسمیں ہوئیں جو دنیا کے احکام کے اعتبار سے بھی شہید ہیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی شہید ہیں۔ گویا:

ا:.....جو مخص کسی کا فر کے ہاتھ سے قتل ہوا۔

۲: ..... جو شخص میدانِ جہاد میں مرا ہوا پایا گیا اور اس پر زخم کا نشان تھا،
عالب یہی ہے کہ کسی کا فر نے اس کوئل کیا ہوگا یا کا فر کے زخم لگانے سے قبل ہوا ہوگا۔
س: ..... جو شخص زخمی حالت میں میدانِ جہاد سے لایا گیا اور ابھی تک کھانے
پینے کی یا مرہم پٹی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ اس کا پیانۂ حیات لبریز ہوگیا۔
م: ....جس شخص کو ڈاکوؤں یا باغیوں نے قبل کردیا۔
م: ....جس شخص کو ڈاکوؤں یا باغیوں نے قبل کردیا۔
دیسے جس شخص کو کو مسلمان نے ظلماً قبل کردیا۔
دیسے بیا پنے قسم کے افراد فقہی اعتبار سے شہید کہلاتے ہیں۔
دید پانچ قسم کے افراد فقہی اعتبار سے شہید کہلاتے ہیں۔

شہید کے احکام:

شہید کا حکم یہ ہے کہ شہید کو انہی کپڑوں میں بغیر خسل کے دُن کیا جاتا ہے، اس کو کفن نہیں پہنایا جاتا اور اس کے بدن کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، البتہ کوئی

زائد کپڑے ہوں جیسا کہ سردیوں کے موسم میں پوشین وغیرہ پہن لیتے ہیں، جیسے صدری، وغیرہ پہن لیتے ہیں یا کوئی اور بھاری کپڑا پہن لیتے ہیں، ایسا کپڑا اگر کوئی پہنا ہوا ہوتو اس کو اتار دیا جائے گا، اسی طرح اگر اوپر چادر دینے کی ضرورت ہوتو وہ بھی دے دی جائے گی، لیکن معروف طریقے سے جیسا کہ گفن کے تین کپڑے ہوتے ہیں وہ گفن شہید کونہیں دیا جاتا، اب اس کے وجود کو ڈھا تکنے کے لئے اوپر ایک چادر ڈال دیں گے، شہید کے اپنے کپڑے اس کا کفن ہیں، حالانکہ میت کو سلے ہوئے کپڑے اس کا گفن ہیں، حالانکہ میت کو سلے ہوئے کپڑے اس کا گفن ہیں، حالانکہ میت کو سلے ہوئے کپڑے اس کا گفن ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

"....وَأَنُ يُتُدُفَنُوا بِدَمَائِهِمُ وَثِيَابِهِمُ."

(مشكوة ص:١٢١)

ترجمہ: ان کو ان کے زخموں سمیت اور ان کے کپڑوں سمیت اور ان کے کپڑوں سمیت ون کیا جائے۔'' ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

"قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيُهِ وَسَلَّمَ: لَا يُكُلِمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِهِ يُكُلِمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِهِ يَكُلَمُ فِى سَبِيلِهِ يَكُلَمُ أَحَدٌ فِى سَبِيلِهِ اللهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنُ يُكُلِمُ فِى سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرُحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا، اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرُحُهُ يَثْعَبُ دَمًّا، اَللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَلَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرُحُهُ يَثَعَبُ دَمًّا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسُكِ."

(مثالوة ص:٣٣٠)

ترجمہ: ..... 'جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہوا، وہ قیامت کے دن بارگاہِ الله میں اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے بدن سے جہاں زخم آیا تھا، خون کا فوارہ چھوٹ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا ۔''

شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے:

لیکن شہید کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ اس کا جنازہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی وفن کردو، تمہاری شفاعت کی اب اس کوضرورت نہیں رہی ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ: "اَلسَّیْفُ مَحَّاةً لِلُخَطَایَا."
( کنز العمال حدیث: ۱۹۸۸) یعنی تلوار گناہوں کومٹانے والی ہے۔

کا فرکی تکوار نے ہی اس کی شفاعت کردی اور وہ بخشا گیا۔ بیبھی ارشاد

فرمایا که:

ترجمہ:.....نشہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی اس کی بخشش فرمادیتے ہیں۔''

قبر میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوتا، جبیہا عام مردوں سے سوال و جواب ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا۔

لیکن ہمارے امام ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ شہید کا جنازہ ہے (اس پرطویل سے منتقلہ ہے، اس علمی بحث کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں)۔ کہنے کا مدعا ہیہ ہے کہ شہید کا بیا ہے، شہید کا مدعا بیات فیمتی ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف موت فرما رہے ہیں۔

شهادت کی موت کا درجه!

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تھی، اور شہداً آپ کے جوتوں کی خاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیا کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

"لُوَدِدُتُ اَنُ اُقُتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ اُحَىٰ ثُمَّ اُقَتَلَ، "(مَثَلُوة ص:٣٢٩) الْقَتَلُ، ثُمَّ اُحُىٰ ثُمَّ اُقْتَلُ، "(مَثَلُوة ص:٣٢٩)

ترجمہ: "میرا بی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اللہ کے راستے میں قبل ہوجاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں (بیسلسلہ چاتا ہی رہے)۔"

ذرا اندازه فرمالیں! جس موت کی تمنا رسول الله صلیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ موت کتنی اشرف اور کتنی فیمتی ہوگی؟ صحیح احادیث میں حضراتِ شہداً کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں، الله تعالی ہم سب کوشہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین! شہبید جنت الفردوس میں:

ایک روایت میں ہے کہ:

"عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ اَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنُتَ الْبَرَاءِ وَهِى أُمُّ حَارِثَةَ بُنِ سُرَاقَةَ اَتَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! آلا تُحَدِّثُنِي عَنُ حَارِثَةَ وَكَانَ فَي الْجَنَّةِ وَكَانَ فَي الْجَنَّةِ وَكَانَ فَي الْجَنَّةِ مَرُبُ وَانُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مَرُبُ وَانُ كَانَ فِي الْجَنَّةِ مَرُبُ وَانُ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ؟ صَبَرُتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَالِكَ اجْتَهَدُتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةً! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابُنكِ فَقَالَ: يَا أُمَّ حَارِثَةً! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ابُنكِ أَصَابَ الْفِرُدُوسَ الْاَعْلَى." (مَثَلَوْهُ صَ:٣٣١)

ترجمہ: "" وحضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حارثہ بن سراقہ کی مال ام ربیعہ بنت برا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ! میرا لڑکا سراقہ آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں شہید ہوگیا ہے، اگر تو اس کی بخشش ہوگئی ہے اور وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، ورنہ

میں اس پر رنج وغم اور صدمه کا اظهار کروں اور اپنا حق ادا کروں۔ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حارثہ کی ماں! جنت ایک نہیں بہت ساری جنتیں ہیں، (اوپر ینچے سوجنتیں ہیں اور ہر جنت سے دوسری جنت کا فاصلہ اتنا ہے جتنا آسان و زمین کا فاصلہ، سوجنتیں اوپر ینچے اتنی ہیں، اور سب سے اوپر جو جنت ہے وہ جنت الفردوس ہے) اور تیرا بیٹا سب سے اوپر کی جنت جنت الفردوس میں ہے۔'

#### شهيدزنده بين:

قرآن كريم ميں ارشاد ہے:

"وَلَا تَقُولُوا لِمَنُ يُقْتَلُ فِي سَبِيُلِ اللهِ اَمُواتُ بَلُ اَحْيَآةٌ وَّلٰكِنُ لَا تَشْعُرُونَ." (البقرة:١٥٣)

ترجمہ: اور جواللہ کی راہ میں قتل ہوجاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، مگر اس کی زندگی کاتم شعور نہیں رکھتے (اس کی زندگی تمہارے حواس سے بالاتر چیز ہے)۔'' اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

"بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوزُقُونَ." (آل عران:١٦٩) ترجمہ:..... بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے

پاس ان کورزق دیا جاتا ہے۔"

سیج بخاری کے حوالہ سے مشکوۃ میں حدیث ہے کہ

"..... فَقَالَ اَرُوَاحُهُمُ فِى اَجُوَافِ طَيْرٍ خُضُرٍ لَحُضُرٍ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ خُضُرٍ لَهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

.... النح." (مثكلوة ص: ٣٣٠)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے عرشِ اعظم کے ساتھ قدیلیں لکی ہوئی ہیں، اور وہ شہداً کا متعقر ہیں، وہ شہداً کے رہنے کی جگہ ہے، اور سبز پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو سواریاں عطا فرماتے ہیں اور ان کی روعیں ان سبز پرندوں میں جنت کے اندر پرواز کرتی ہیں اور جہاں جاہتی ہیں کھاتی ہیں۔''

یہ قیامت سے پہلے کا قصہ ہے، قیامت کے دن ان کے ساتھ جومعاملہ ہوگا وہ تو سجان اللہ! کیا بات ہے!

#### نذرانه حیات:

لوگ بارگاہ عالی میں مختلف نذرانے پیش کیا کرتے ہیں، شہید اپی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اس نذرانہ کو قبول فرمالیتے ہیں۔

### مرنا توسب کوہے:

باقی مرنے کو تو بالآخرسب ہی مریں گے، جئے گا کون؟ کوئی مرنا چاہے اس کوبھی موت آئے گی، اور کوئی مرنا نہ چاہے تب بھی اس کوموت آئے گی۔ اس میٹ نہ معرف ایک میں

ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمَيْتُ تَحُضُرُهُ الْمَالائِكَةُ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا: الْحُرْجِيُ اَيَّتُهَا الْنَفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتُ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ الْحُرْجِيُ حَمِيْدَةً وَاَبُشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبِّ غَيْرِ الْحُرْجِي حَمِيْدَةً وَاَبُشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبٍ غَيْرِ الْحُرْجِي حَمِيْدَةً وَاَبُشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانِ وَرَبٍ غَيْرِ الْحُرْجِي خَمْدُرَجَ مَا لَكُ خَرْجَى تَخُرُجَ ....

فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوَءُ قَالَ انْحُرُجِيُ آيَّتُهَا النَّفُسُ الْخَبِيْثَةُ كَانَتُ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيْثِ انْحُرُجِيُ ذَمِيْمَةً وَابُشِرِيُ بِحَمِيْمٍ وَغَسَّاقٍ وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ اَزُوَاجٌ، فَمَا تَزَالُ يُقَالُ لَهَا حَتَى تَخُرُجَ ...الخ." (مَثَلَوْة ص:۱۳۱)

ترجمہ: ..... 'نیک آدمی کے پاس جب ملک الموت آتا ہے تو فرشتہ اس کو خطاب کرئے کہتا ہے کہ اے یاک روح! پاک جسم میں رہنے والی، اینے رب کی مغفرت اور رحمت و رضوان کی صرف نکل، جو تجھ پر غضبناک نہیں، (جب وہ آ دمی اینے رب کا نام سنتا ہے تو اس وقت اس کی روح کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا اتنا اشتیاق ہوجاتا ہے کہ وہ روح بے چین ہوجاتی ہے جیسا کہ پنجرہ میں برندہ، پنجرہ توڑ کر نکلنے کے لئے مشاق ہوتا ہے، اس مؤمن آدمی کی روح اتنی بے چین ہوجاتی ہے، اتنے میں ملک الموت اس كي روح قبض كرليت بين \_ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اتنی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ روح نکل جاتی ہے جیسے مشکیرہ کے منہ سے قطرہ فیک جاتا ہے) اور دوسرے قتم کے آدمی کے یاس ملک الموت آتا ہے، تو کہتا ہے كهاك گندى روح! جو گندے جسم میں تھی، نكل اينے رب كے غضب کی طرف اور اس کے عذاب ٹی م<sup>ار</sup>ف (نعوذ باللہ! اللہ کی

روح تو پہلے ہی بدن میں سرایت کی ہوتی ہے، لیکن وہ بالوں تک میں سرایت کرجاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بالکل سرایت کرجاتی ہے۔ اور فرمایا کہ بالکل ایسی مثال ہوجاتی ہے کہ دُھنی ہوئی روئی کے اندر گرم یا بھیگی ہوئی سلائی ماری جائے

اور پھر اس کو تھینچا جائے، بدن اور روح کا رشتہ چھڑانے کے لئے اس کی بید کیفیت ہوتی ہے۔

تو میں عرض بہ کررہاتھا کہ کوئی اس دنیا ہے جانا چاہے، روح اس کی بھی نکلتی ہے اور جو نہ جانا چاہے روح اس کی بھی نکلتی ہے۔ لیکن شہیدا پی جان بھیلی پر رکھ کر بارگاہ اللی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، حق تعالی شانہ اس کی قدر افزائی فرماتے ہیں، اس کو قبول فرماتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ: شہید کی موت اشرف موت ہے۔

یہاں پر بیہ ذکر کردینا بھی ضروری ہے کہ شہید تین قتم کے ہوتے ہیں: دنیا وآخرت کے اعتبار سے شہید:

ا:....ایک تو وہ جو دنیا وآخرت دونوں کے اعتبار سے شہید ہیں۔

#### آخرت کے اعتبار سے شہید:

۲:....اور ایک وہ جو دنیاوی اعتبار سے شہید نہیں، لیکن آخرت میں اس کا نام بھی شہیدوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَنُ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيْلٌ. مَنُ قَتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي اللهِ فَهُو اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي اللهِ فَهُو اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي اللهِ فَهُو اللهِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي الطَّاعُونِ فَهُو شَهِيدٌ، وَمَنُ مَّاتَ فِي اللهِ فَهُو شَهِيدٌ. "

ترجمہ:..... 'رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: تم شہید کس کو جھتے ہو؟ (جو جواب دیا جاسکتا تھا وہی دیا

گیاکہ) یا رسول اللہ! جواللہ کے راستے میں قبل ہوجائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے رہ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جو اللہ کے راستے میں قبل کیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اللہ کے راستہ میں مرجائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بیٹ کی طاعون کی بیاری سے مرجائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بیٹ کی بیاری سے مرجائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بیٹ کی بیاری سے مرجائے وہ بھی شہید ہے، اور جو بیٹ کی بیاری سے مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو بیٹ کی بیاری سے مرے وہ بھی شہید ہے۔ ''

اسی طرح کوئی دریا میں ڈوب کر مرگیا وہ بھی شہید، کسی پر دیوار گرگئ یا کسی حادثہ میں مرگیا وہ بھی شہید ہے، پچہ جادثہ میں مرگیا وہ بھی شہید ہے، عورت زچگی کی حالت میں مرگئ وہ بھی شہید۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان شہیدوں کی بہت سی قسمیں بیان فرمائی بیں جن کومعنوی شہید کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے احکام کے اعتبار سے شہید نہیں ہوتے، ان کوغنسل دیا جائے گا، ان کوکفن پہنایا جائے گا، ان کی نمازِ جنازہ پڑھی جائے گی، یہ لوگ دنیا کے اعتبار سے شہید نہیں، لیکن الله تعالیٰ کی فہرست میں ان کا نام بھی شہیدوں میں لکھا جائے گا۔

### دنیا والوں کے اعتبار سے شہید:

سا: ...... تیسری شم شہیدوں کی وہ ہے جن کو ہم اور آپ شہید کہتے ہیں، گر اللہ کی فہرست میں ان کا نام شہیدوں میں نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک! وجہ بی کی اندرایمان سیح نہیں تھا، جان کا نذارنہ اللہ کو راضی کرنے کے لئے پیش نہیں کیا گیا، بلکہ قرمی عصبیت کی بنا پر قتل کیا گیا، یا اپنی جواں مردی اور شجاعت کے جو ہر دکھلانے کے لئے مرا، بہادر کہلوانے کے لئے مرا، بھائی! ان کے دلوں کو تو ہم نہیں جانے کہ سکی ک

نیت کیا ہے؟ ہم تو اس کے ساتھ معاملہ شہیدوں کا ہی کریں گے، گر اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت کو خوب جانتے ہیں، وہ صرف ظاہری عمل کو نہیں دیکھتے، یہ لوگ جو ریا کاری کے لئے یا دکھلاوے کے لئے یا کسی اور غرض اور مقصد کے لئے قتل ہوئے، چاہے میدانِ جہاد میں ہی قتل کیوں نہ ہوئے ہوں، یہ لوگ اللہ کی فہرست میں شہید نہیں، دنیاوی اور اپنے علم کے اعتبار سے ہم لوگ ان کو شہید ہی کہیں گے، باقی راوحت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے اور کشارت کی موت نصیب فرمائے اور کاللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب فرمائے اور کاللہ تعالیٰ شہیدوں میں اٹھائے، آمین!

### شهادت کی موت کی دعا:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا فرماتے: یا اللہ! شہادت کی موت نصیب فرما اور اپنے رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ پھر فرماتے کہ عمر دو با تیں اکھی کیسے ہوں گی؟ شہادت کی موت بھی مانگتے ہوا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں بھی مانگتے ہو، جہادتو باہر ہوتا ہے، مدینہ میں بیٹھ کر کیسے شہادت مل جائے گی؟ خود ہی سوال کرتے تھے اور خود ہی فرماتے تھے کہ: اگر اللہ چاہے تو دونوں کو جمع کرسکتے ہیں۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کرکے دکھلا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جمع کرکے دکھلا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ نے تبول فرمالی۔

## حصولِ شهادت كا وظيفه:

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جوشخص روزانہ بچپیں مرتبہ یہ پڑھا کرے:

> "اَللَّهُمَّ بَادِکُ لِیُ فِی الْمَوْتِ وَفِیُ مَا بَعُدَ الْمَوُتِ." (الاتخاف ج:١٠ ص: ٢٢٧) ترجمہ:..... یا اللہ! برکت فرما میرے لئے موت میں

اور موت کے بعد کی زندگی میں۔''

چهاد کی تمنا کرو:

الله پاک اس کوشهادت کی موت نصیب فرمائیں گے، اور الله تعالی اس کا نام شهیدوں کی فہرست میں درج فرما دیں گے، خواہ اس کی موت بستر پر ہی کیوں نہ آئے، بیاتو کچھ مشکل نہیں بشرطیکہ تمنا کرو، مانگو، اور اگر تمنا ہی نہ ہوتو پھر کیسے ہوگا؟ مشکل ق شریف میں حدیث ہے کہ:

"مَنُ مَّاتَ وَلَمُ يَغُزُ وَلَمُ يُحَدِّثُ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ نِّفَاقٍ." (مَثَلُوة ص:٣٣١) ترجمہ:..... "جس نے جہاد میں حصہ نہیں لیا اور بھی اس کے دل میں خیال بھی پیدا نہ ہوا تو وہ آدمی نفاق کی موت مرا۔"

جہادی تمنا تو کروناں! فی سبیل اللہ کی تمنا کرواور اللہ سے مانگو، کیا بعید ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم گنا ہگاروں کو بھی شہادت کی موت نصیب فریادیں۔ حج نہ کرنے کی وعید:

اور بیرایبای ہے جیسا کہ مشکوۃ شریف میں ہے، فرمایا کہ:

"مَنُ لَّمُ یَمُنَعُهُ مِنَ الْحَبِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ اَوُ سُلُطَانٌ جَائِرٌ اَوُ مَرَضٌ حَابِسٌ، فَمَاتَ وَلَمُ یَحُجٌ فَلْیَمُتُ اِنْ شَاءَ یَهُو دِیًّا وَإِنْ شَاءَ نَصُرَ انِیًّا."

(مشکوۃ ص:۲۲۲)

اِنُ شَاءَ یَهُو دِیًّا وَإِنْ شَاءَ نَصُر انِیًّا."

(مشکوۃ ص:۲۲۲)

ترجمہ:..... جو شخص اس حال میں مراکہ جج سے کوئی جرجہ: اس حال میں مراکہ جج سے کوئی چیز اس کے لئے مانع نہیں تھی، نہ بھارتھا اور نہ کسی ظالم بادشاہ چیز اس کے لئے مانع نہیں تھی، نہ بھارتھا اور نہ کسی ظالم بادشاہ نے اسے روکا تھا، پھر بھی بغیر جج کئے مرگیا تو وہ چاہے یہودی

ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے (اللہ کواس کی کوئی پرواہ نہیں)۔''

جی کی تمنا بھی نہ ہوئی اور جو شخص مرگیا با وجود قدرت کے جی نہ کیا، مال تھا امریکہ اور فرانس کی سیریں ہوتی تھیں اور دوسری لغویات میں پیسہ ضائع ہوتا تھا، لیکن جی نہیں کیا اور جی کرنے کا کیا معنی؟ اس کو تو تمنا بھی، تڑپ بھی پیدا نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اس کو اختیار ہے کہ جا ہے یہودی ہوکر مرے یا نصرانی ہوکر مرے نعوذ باللہ!

نیک کام کی تمنا تو کرو:

بھائی! نیک کام کرو، اگر کرنہیں سکتے تو نیک کام کی تمنا تو کرو، یہ کیا بات ہوئی کہ کام بھی نہ کرو اور کام کی تمنا بھی نہ رکھو، نیک کام کرو، نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی آرزوتو کرو، اللہ سے دعا تو کرو، دعا تو کر سکتے ہوکہ یا اللہ! مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی نصیب فرما۔

برے کام سے بچو، نہیں تو براسمجھو:

برے کام سے بچواور اگر نج نہیں سکتے تو برے کام کو برا توسمجھواور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو کہ یا اللہ! مبتلا ہوں معاف کردے، اتنا تو کم از کم کرو، دیکھو کتنا ستانسخہ میں نے بتلادیا۔

#### برترين اندهاين:

اس کے بعد ارشاد ہے کہ: "وَاعْمَى الْعَمْى اَلْصَّلَالَةُ بَعُدَ الْهُدى." يعنى سب سے بدتر اندھا بن بہ ہے كہ آدمى ہدايت كے بعد كراہ ہوجائے۔

آ دمی کو اللہ تعالی نے ظاہری آئکھیں دی ہیں اور ان آئکھوں سے نظر آتا ہے، اگر خدانخواستہ ان آئکھوں کی بینائی جاتی رہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اندھا بن، بینائی جاتی رہی۔ اس طرح اللہ تعالی نے دل میں بھی آئکھیں دی ہوئی ہیں، یہ تمہاری

ظاہری آئسیں سیاہ وسفید کو دیکھتی ہیں، اور دل کی آئسیں اللہ تعالیٰ نے شیخ اور غلط کو دیکھنے کے لئے دی ہیں، ظاہری آئکھوں کو اور ان کی بینائی کو عربی زبان میں ''بصارت' کہا جاتا ہے اور دل کی آئکھوں کو اور اس کی بینائی کو عربی زبان میں ''بصیرت' کہا جاتا ہے۔ اور اس قوت بصیرت سے آدمی حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور اس بھیرت سے آندمی حق اور باطل کو پہچانتا ہے اور اس بھیرت سے انبیا کرام علیم الصلاة والسلام کی شناخت ہوتی ہے، اسی بصیرت کی بنا پر اس معرکہ کون و پر اللہ تعالی ایمان کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور اسی بصیرت کی بنا پر اس معرکہ کون و فساد میں حق اور باطل کی پیچان ہوتی ہے۔

### بصيرت كي أنكصين كھولو:

بہت سے لوگ مجھے خطا کھے کہ پوچھتے ہیں کہ: اتنے فرقے ہیں، کوئی کے کہ تا ہے، کوئی کے کہ کہتا ہے، کہ ہتا ہے، تہہیں تو یہ فرقے نظر آتے ہوں گے، جھے تو ایسا لگتا ہے کہ جتنے آدمی ہیں، اتنے ہی فرقے ہیں، مجھ سے پوچھو تو میرا اپنا فرقہ ہے، تہمارا اپنا فرقہ ہے، ہمارا اپنا فرقہ ہے، ہمارا اپنا فرقہ ہم کس ہرایک کے نظریات اپنے اپنے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ اتنے فرقے ہیں اب ہم کس کو صحیح سمجھیں اور کن کو غلط سمجھیں؟ لیکن بھی آپ نے خطا کھے کر مجھ سے بینہیں پوچھا کہ مربی آنکھیں موجود ہیں، دنیا میں بہت سے رنگ ہیں، اب ہم کس کو سفید سمجھیں اور کس کو سیاہ سمجھیں؟ کس کو پیلا سمجھیں اور کس کو سیاہ سمجھیں؟ کس کو پیلا سمجھیں اور کس کو سرخ سمجھیں؟ کبھی آپ نے نہیں نو لوگر آتا کے گھوٹی ہوئی نہیں ہیں تو لوگر آتا کے گھوٹی ہوئی نہیں ہیں تو لفر آتا کے گا۔

# دل کی آنکھوں سے حق و باطل نظر آئے گا:

میں کہتا ہوں اور دعویٰ نے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے بصیرت ماؤف نہیں کردی، دل کی آئکھیں پھوٹ نہیں گئیں، تو جاؤ جا کر ہرا لیک کے پاس بیٹھو، تہہیں حق و باطل خود نظر آ جائے گا۔ ہرا لیک فرقہ کے جومقتداً ہیں، جو ان کے اصول ہیں، ان کو

دیکھو، پرکھو، جانچو، تہہیں خود نظر آ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سیاہ کا سیاہ اور سفید کا سفید کی ضرورت نہیں ہوگی، لیکن اب اگر کوئی شخص اس بھیرت کو استعمال ہی نہ کر ہے تو بھراس کا کیا علاج کرو گے؟ عاقل بالغ کا فر معذور نہیں:

بہت سے لوگ یہ سوال پوچھا کرتے ہیں اور یہ بہت سے لوگوں کے ذہن کا کانٹا بنا ہوا ہے کہ جو لوگ یہود یوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نفزانیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، نفزانیوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، تو جیسا مال باپ کا طریقہ تھا ویسا انہوں نے اختیار کرلیا، اب ان کا کیا قصور؟ جہاں تک نابالغوں کا تعلق ہے کہ ان کوعقل نہیں تھی، میں ہمیں ہمیں مانتا ہوں کہ نابالغ تھے، نابالغی کی حالت میں ان کا انتقال ہوگیا، مال باپ کے طریقہ پرعمل کرتے تھے ان کا کوئی قصور نہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ان سے محاسبہیں فرما کیں گے۔

کین جن لوگوں کو اللہ تعالی نے عقل عطا فرمادی، عاقل، بالغ ہوگے، وہ دنیا کے سارے کاموں کو سجھتے ہیں، اس بات کو نہیں سجھتے ہیں کہ ہمارا خالق کون ہے؟ مالک کون ہے؟ انہوں نے کیوں اپنی بھیرت کو استعال نہیں کیا اور کیوں دل کا اندھا پن قبول کیا؟ باپ دادے کی تقلید کی بھی ایک حد ہے، آ دی ہر چیز میں باپ دادا کی تقلید نہیں کرتا، بلکہ کچھ چیزیں خود سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعہ ہرایت کا راستہ کھول دیا ہے، اور خود انسان کے دل کے اندر بھی شمع روش کردی ہے جس کو ' بھیرت' کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: ''فَالُهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُولُهَا.'' جس کو ' بھیرت' کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے: ''فَالُهُمَهَا فُجُورُهَا وَتَقُولُهَا.'' کردیا۔'' انہوں نے اپنی بھیرت کو کیوں استعال نہیں کیا؟ اب اگر کوئی آ دی آ تکھیں بذکر لیتا ہے یا خودا پی آئکھیں بھوڑ لیتا ہے، تو وہ خود قصوروار اور مجم ہے۔ اسی طرح

اگر دل کی بصیرت، دل کی آنگھیں کوئی شخص استعال نہیں کرتا، اندھاپن اختیار کرتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور اس کو کہتے ہیں اندھاپن۔قرآن کریم میں ہے:

"فَإِنَّهَا لَا تَعُمَى الْآبُصَارُ وَلَلْكِنُ تَعُمَى الْقُلُوبُ الْجَنْ تَعُمَى الْقُلُوبُ الْجَيْنُ فِي الصَّدُورِ." (الجَ:٢٣)

ر جمہ:..... کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں کے اندر ہیں۔''

یہ دل کے اندھے ہیں، کچھ لوگ آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں، بیتو ہوا اندھاین، رسول الله صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: "اَعْمَی الْعَمٰی اَلطَّ لَالَةُ بَعُدَ الْهُدای." یعنی سب سے بدتر اندھاین بیہ کہ ہدایت کے بعدآ دی گراہ ہو۔

ہدایت کے بعد گراہی کی قشمیں:

ہدایت کے بعد گراہ ہو، اس کی دوصورتیں ہیں:

ا: بہلی صورت ہے ہے کہ مسلمان ہوگیا تھا پھر مرتد ہوگیا، (نعوذباللہ! ثم نعوذباللہ! بن گیا، اللہ اپنی پناہ میں رکھ!) مسلمان تھا پھر مرزائی بن گیا، عیسائی بن گیا، نعوذباللہ! ثم نعوذباللہ! استغفر الله! تو بہتو سب سے بدتر اندھاپن ہے کہ آتکھیں ہونے کے باوجوداس نے خود پھوڑ دیں۔

ناز المساور دوسری شکل بیہ ہے کہ ہدایت اس کے سامنے بالکل کھل گئ تھی، کہ ہدایت اس کے سامنے بالکل کھل گئ تھی، کہ جیسا کہ قرآن کرنیم میں فرمایا: ''قَدُ تَّبَیَّنَ اللَّهِ شَدُ مِنَ الْغَیّی.'' یعنی ہدایت اور آمخضرت صلی دونوں بالکل الگ الگ واضح ہوچکیں، قرآن کریم کے بیانات سے اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے حق اور باطل، ہدایت اور گراہی، اس طرح بالکل کھل گئے ہیں، واقعتا اس طرح کھل گئے ہیں جس طرح کہ دن کی دوپہر میں سیاہی اور سفیدی کھل جاتی ہوایت بالکل کھول دی، سفیدی کھل جاتی ہے۔ ہدایت کا دن چڑھ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت بالکل کھول دی،

ہر شخص جود کھنا چاہے دیکھ سکتا ہے، اب اگر اندھیرا ہوتا اور نظر نہ آتا تو پھر آدمی کسی حد تک معذور تھا۔ اندھیرے میں اس طرح ٹولتے ہوئے لاٹھی کی جگہ سانپ ہاتھ میں آگیا تو معذور ہے، اس لئے کہ بے چارے کی بینائی ہی نہیں، لیکن دن چڑھا ہوا ہے، آگیا تو معذور ہیں، پھر لاٹھی کی جگہ سانپ پر ہاتھ ڈالٹا ہے نو یہ معذور نہیں ہے۔

ای طرح رسول الد صلی الله علیه وسلم کے آفاب نبوت طلوع ہوجانے کے بعد اور قرآن کریم کی ہدایت کے آشکارا ہوجانے کے بعد بھی جوشخص اندھا رہتا ہے تو پھر اس سے بدر کوئی گراہ نہیں، قرآن کریم میں فرمایا کہ: ''فَیایِّ حَدِیْثِ بَعُدَهٔ یُوْمِنُونَ '' یعنی اب اس قرآن کریم کے بعد پھرکس کلام پاک پر ایمان لائیں گے؟ آخر ان کے ایمان لانے کے لئے کیا تدبیر اختیار کی جائے وہ تو بتاؤ! قرآن جیسی کتاب ہدایت، ان کی ہدایت کے لئے کافی نہیں، اور محمد رسول الدصلی الله علیه وسلم جیسا رسول اور ہادی ان کوراستہ ہیں دکھا سکتا، تو اب بتاؤ کہ ان کو راستہ دکھلانے کے لئے کس کوجیجیں؟ یہ ہے آئمی العمل سب سے بدتر بنیناین اور سب سے زیادہ اندھاین، الله تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔

# اندهے بن کی دوصورتیں:

الله تعالى ول كے اندھے بن سے محفوظ ركھ، الله تعالى بھيرت عطا فرمائے، اس لئے فرماتے ہيں:

"اَللّٰهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَّارُزُقُنَا اتِّبَاعَهُ وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًلا وَّارُزُقُنَا اجُتِنَابَهُ."

ترجمہ: "یا اللہ! ہم کوحق کاحق ہونا دکھلاد ہے اور واضح کرد ہے (کہ بیری ہے) اور ہمیں اس کی پیروی کی بھی تو فیق عطا فرمایئے ، اور ہمارے سامنے باطل کا باطل ہونا آئکھوں

سے دکھلاد یجئے اور ہمیں اس سے بیخے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔''

یددو درج ہوا کرتے ہیں، ایک بیک آدمی حق و باطل کے درمیان امتیاز نہ کرسکے، بیکھی اندھاپن ہے، اور دوسرا بیکہ حق و باطل کے درمیان امتیاز کرتا ہے لیکن اپنی نفسانی خواہش کی بنا پرحق کو قبول نہیں کرتا، باطل کی پیروی کرتا ہے، بیکھی اندھاپن ہے، اس سے بھی اللہ کی پناہ!

يبوديول كے بارے ميل قرآن كريم ميں ہےكہ: "اَلَّذِيْنَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ اَبْنَائَهُمُ."

(البقره: )

ترجمہ:..... 'یہ لوگ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔''

سبحی کسی کو اپنے بیٹے کے پہچانے میں بھی اشتباہ ہوا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے؟
اندھیرا ہو یا دور سے نظر آئے تو کچھ اشتباہ ہوسکتا ہے کہ حد نظر وہاں تک نہیں پہنچتی،
لیمنی جس طرح اپنے بیٹے کو پہچانے میں ان کوکوئی اشتباہ نہیں ہوا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت میں بھی ان کوکوئی اشکال نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود صرف دنیاوی مفادات اور دنیاوی خواہشات کی بنا پرنہیں مانا، اس سے اللہ کی بناہ!
آدی حق کوحق سمجھ کر بھی نہ مانے اور باطل کو باطل سمجھ کر بھی نہ چھوڑے،

اس سے اللہ کی پناہ!

دوروشنیول کی ضرورت ہے:

اب یہاں پرمخضرا ایک بات اورعرض کردون، اللہ تعالیٰ نے دوروشنیاں عطا فرمائی ہیں، ایک آ دمی کے اندر کی روشنی اور ایک باہر کی روشنی۔ یہ دونوں روشنیاں ملتی ہیں تو نظر آتا ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک نہ ہوتو نظرنہیں آتا، آٹکھوں کی روشنی بھی ہو، جو اندر کی روشن ہے اور باہر کی روشن بھی ہو، سورج نہ ہو تو چاند کی روشن ہے، لائٹوں کی روشن ہے، موم بتی کی روشن ہے، چراغ کی روشن ہے، جیسی روشن ہو یہ دونوں روشنیاں ملتی ہیں، لینی اندر کی روشن اور باہر کی روشنی تو راستہ نظر آتا ہے اور چیزیں نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک ہواور ایک نہ ہوتو دکھائی نہیں دیتا۔

ٹھیک اس طرح ایک آدمی کے دل کی روشی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کی روشی ہے، یہ دونوں ملیس گی تو راستہ نظر آئے گا، تمہاری اپنی عقل و بھیرت سے راستہ بھی بھی نظر نہیں آئے گا، جب تک اس روشن کو، آفاب نبوت کی روشنی کے سامنے نہیں رکھو گے اور آفابِ نبوت کی روشنی بھی راہ دکھلانے کے لئے کافی نہیں ہوگی، جب تک کہ تمہارے دل کی آئکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں۔
مبحانگی (لالمر و محسر کی انکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں۔
مبحانگی (لالمر و محسر کی انکھیں کھلی ہوئی نہ ہوں۔



ونياوا خرت كانقابل

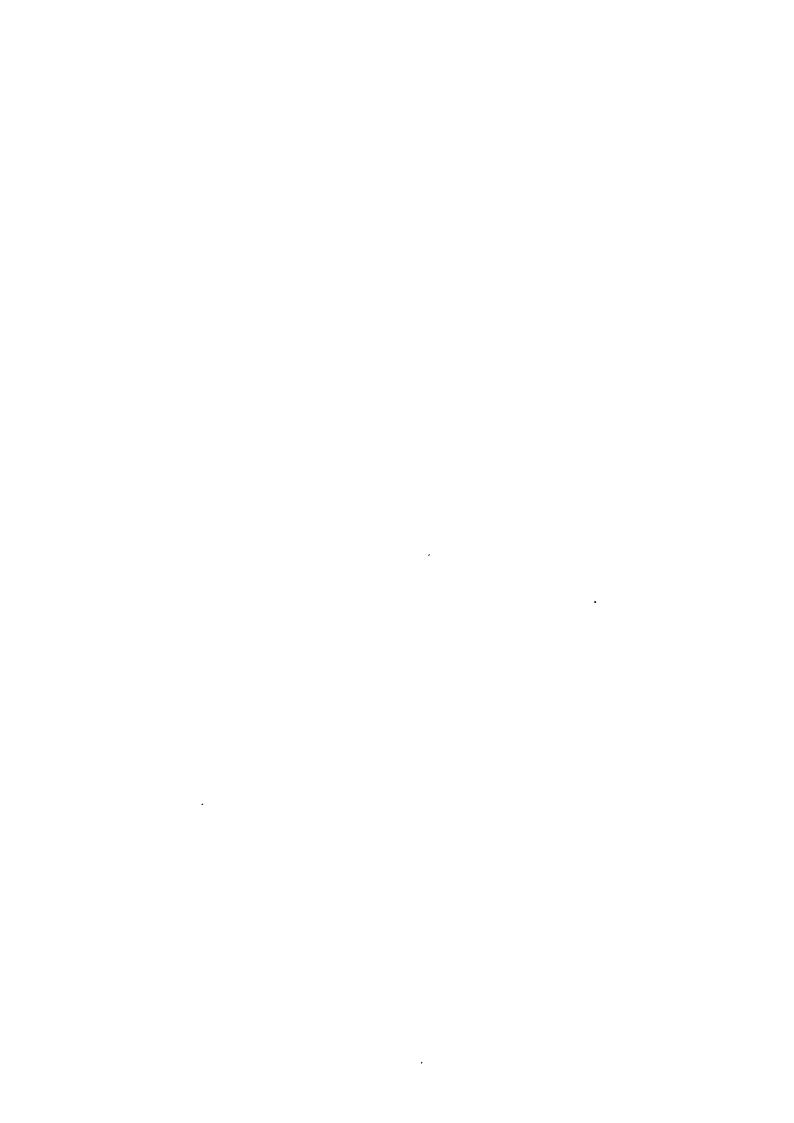

بسم الأنم الرحس الرحيع الحسرالي ومرال على بجاء. النزن الصطني!

"عَنُ عَلِي الله وَالْنَى الله وَالله وَالله وَالله وَالْنَى وَالْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعُدُ! فَإِنَّ اللهُنَيا قَدُ اَدُبَرَتُ وَاذَنَتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: امَّا بَعُدُ! فَإِنَّ اللهُ وَالله وَاله وَالله وَاله

(الشَّيْطَانَ يَعِدُكُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحْشَآءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمُ مَعُفِرَةً مِّنَهُ وَفَضَلَا وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ) أَيُّهَا النَّاسُ آحُسِنُوا فِي عَقِيكُمُ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي عَقِيكُمُ فَإِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَعَدَ جَنَّتَهُ مَنُ اَطَاعَهُ وَوَعَدَ نَارَهُ مَنُ عَصَاهُ، إِنَّهَا نَارٌ لَا يَهُدَأُ زَفِيرُهَا وَلَا يَهُدَأُ زَفِيرُهَا وَلَا يَفُكُ اَسِيرُهَا وَلَا يُحَبَرُ كَسِيرُهَا يَهُدَأُ زَفِيرُهَا وَلَا يَحُبَرُ كَسِيرُهَا مَن عَصَاهُ، النَّهَ مَن اَطَاعَهُ وَوَعَدَ نَارَهُ مَن عَصَاهُ، إِنَّهَا نَارٌ لَا يَهُدَأُ زَفِيرُهَا وَلَا يَقُكُ اسِيرُهَا وَلا يُحْبَرُ كَسِيرُهَا مَلَ يَحْبَرُ كَسِيرُهَا مَوْكُ أَلَا يُحْبَرُ كَسِيرُهَا مَا عَدِيدٌ وَإِنَّ الْحُوفَ مَا حَدُيدٌ وَإِنَّ الْحُوفَ مَا خَوْفَ مَا عَلَيْكُمُ إِيَّبَاعُ الْهَوْلَى وَطُولُ الْآمَلُ."

(كنز العمال ج:١٦ حديث:٣٣٢٥)

ترجمہ:.....'' حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خطبہ دیا اور الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا که دنیا آرہی ہے اور جارہی ہے، اور قریب ہے کہ وہ بالکل رخصت ہوجائے، آخرت آرہی ہے اور قریب ہے کہ وہ اپنا جلوہ دکھائے، آج دوڑ ہے، کل کو آ کے نکلنا ہوگا،سنو! تم آرزوؤں کے دنوں میں جی رہے ہو، جن کے چھے اجل ہے، پس جو تخص کہ اپنی امید کے دن میں کوتاہ کار رہا ہے، اپنی موت کے آنے سے پہلے وہ نامراد گیا، سنو! اللہ کے لئے من کرو، رغبت میں بھی جیسا کہتم اس کے لئے عمل کرتے ہو در کی حالت میں، سنوا میں نے نہیں دیکھی جنت جیسی چز، جس کے طلب کرنے والے سو رہے ہوں، اور میں نے نہیں دیکھی دورخ جیسی کوئی چیز جس سے بھا گنے والے سور سے ہول، سنوا جس کوحق نفع نہ دے اس کو باطل نقصان دیا کرتا ہے، اور جس کو ہدایت سیدھا نہ کر سکے، گمراہی اس میں اپنا کام کرتی ہے، سنو! تنہیں کوچ کا تھکم دیا گیا ہے، اور توشے کی راہ نمائی کردی گئی

ہے، سنو! لوگو دنیا ایک سامان ہے، جوموجود ہے، اس سے نیک بھی کھاتے ہیں اور بدبھی، آخرت ایک سچا وعدہ ہے، جس میں الله تعالى جو بادشاه بين، قدرت والے بين، فيصله كريں گے، سنو! شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر سے اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور الله تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے مغفرت اور فضل کا، اور الله تعالی بری وسعت والے ہیں، برے علم والے ہیں۔ لوگو! اپنی عمر میں نیک عمل کراو، اپنی عاقبت محفوظ رکھو، اس لئے کہ الله تعالى نے اپنی جنت كا وعدہ كياہ، ان لوگوں سے جو اس کے فرماں بردار ہوں اور دوزخ سے ڈرایا ہے ان لوگوں کو جواس کی نافر مانی کریں،خوب یا در کھو کہ وہ ایس ہو گ ہے جس کا جلانا تمجھی بندنہیں ہوتا، جس کے قیدی کو تبھی رہائی نہیں ملتی، جس کے ٹوٹے ہوئے کو جوڑ انہیں جاتا، وہاں کی گرمی شدید ہے اور اس كى گهرائى بہت كمبى ہے، اور اس كا يانى پيپ كا ہے، ويكھوسب سے زیادہ خطرناک چیز جس کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے، وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا اور کمبی کمبی امیدیں رکھنا

#### دنیا جارہی ہے:

یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خطبہ ہے، اس کے اکثر الفاظ احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مردی ہیں، جیسا کہ تر جے سے معلوم ہوا ہوگا، اس خطبہ میں دنیا و آخرت کا تقابل فرمایا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کیفیت کو ذکر کر کے انسانوں کے انجام کو ذکر کریا گیا ہے، دنیا اور آخرت کی کیفیت سے کہ دنیا جماری

طرف سے پیٹے پھیر کر جارہی ہے، اور آخرت ہماری طرف منہ کر کے آرہی ہے، یہ دو
گاڑیاں ہیں، یا دوریلیں ہیں، جوچل رہی ہیں، ایک ہم سے جدا ہورہی ہے، وہ جتنی
تیز رفتار کے ساتھ چلے گی، ہم سے الگ ہوگی، اتنی ہم سے دور ہوگی، تو دنیا ہماری
طرف پیٹے پھیر کرچل رہی ہے، اور بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور قریب ہے کہ وہ
ہم سے رخصت ہوجائے، یکسر رخصت ہوجائے۔

میں نے ایک خطبہ میں رسول الدّصلی الله علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سایا تھا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول الدّسلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی پھر خطبہ دینے کے لئے منبر پر تشریف لے گئے ، خطبہ ارشاد فرمایا اور بہت می چیزیں ذکر فرما نمیں، قیامت میں جتنے اہم واقعات ہے، ان کو ذکر فرمایا، بہت سے مضامین کو میں ذکر کرچکا ہوں، اس کے آخر میں یہ تھا کہ: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مسلسل جاری رہا، یہاں تک کہ بھوپ تھجوروں کی شاخوں پر اور دیواروں کے کنارے تک پہنچ گئی، اس یہاں تک کہ بھوپ تھجوروں کی شاخوں پر اور دیواروں کے کنارے تک پہنچ گئی، اس وقت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دنیا کی عمر بالکل آئی ہی باتی ہی، مقبی حتنی کہ آج کا وقت ، آج کے دن کے مقابلے میں باقی ہے، سوچو کہ جب رھوپ پیلی مقتی کہ آج تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی ہوں گے، جس طرح کہ آج ہوگئی ہے تو سورج کے غروب ہونے میں چند منٹ باقی ہوں گے، جس طرح کہ آج کے دن کا آفاب غروب ہونے ہیں چند منٹ باقی ہوں گے، جس طرح کہ آج کے دن کا آفاب غروب ہونے ہیں چند منٹ باقی ہوں گے، جس طرح کہ آج کے دن کا آفاب غروب ہونے ہیں جند میں دنیا کا سورج بھی ڈوبا چا ہتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کا سورج بھی ڈوبا چا ہتا ہے۔

### موت قریب آرہی ہے:

ایک ہماری میعاد ہے، ہم میں سے ہر آدمی کی مال کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ہماری میعاد شروع ہوگئ، اور اجل تک جس کوموت کہتے ہیں یہ میعاد ہماری جاری رہتی ہے، جب فرشتے ہمیں پکڑ کے لے گئے تو ہم دنیا سے غائب ہوگئے، اور

دنیا ہم سے غائب ہوگئی، ایک تو دنیا کا ہم سے جانا ادر آخرت کا ہماری طرف آنا، اس اعتبار سے انفرادی طور پر ہم میں سے ایک ایک آدمی جوایک ایک منٹ گزار رہا ہے وہ اپنی موت کو قریب لارہا ہے اور اپنی زندگی کو پیچھے چھوڑ رہا ہے ً۔

اورایک صورت ہے کہ بید دنیا ہی رخصت ہوجائے گی، آپ کو یاد ہوگا میں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دنیا کا اور اس دنیا کی زندگی کا برزخ کی زندگی کا برزخ کی زندگی کے مقابلے میں، اور برزخ کی زندگی کا حشر کی زندگی کے مقابلے میں اور حشر کے دن کا دوزخ یا جنت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں موازنہ کیا تھا اور حیثیت بیان کی تھی، کا دوزخ یا جنت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں موازنہ کیا تھا اور حیثیت بیان کی تھی، تو جب دنیا رخصت ہوگئی نہ دنیا رہی، نہ دنیا کی چیزیں رہیں، نہ تم رہ، نہ ہم رہ، پوری کا کنات ہی ختم ہوگئی، جس کشتی میں تم سوار ہو وہ بھی ڈو بنے والی ہے، اور تم اس پوری کا کنات ہو دنیا جارہی ہے، رخصت ہوجائے سب پچھ کرتے ہیں، تو دنیا جارہی ہے، رخصت ہوجائے گی اور آخرت ہماری طرف منہ کرکے بھاگی ہوئی آرہی ہے، اور عنقریب وہ وقت آیا جاہتا ہے کہ دہ تم سے رخصت ہوجائے گی اور آخرت ہماری طرف منہ کرکے بھاگی ہوئی آرہی ہے، اور عنقریب وہ وقت آیا جاہتا ہے کہ جبکہ وہ اپنا جلوہ وکھائے گی۔

# دنیا کی دوڑ:

پھر فرمایا کہ آج دوڑ لگ رہی ہے کل کو اس دوڑ کے نتیج کھلیں گے کہ کون اس دوڑ میں آگے رہا؟ کون پیچھے رہا؟ اس کے نتائج کل میدان حشر میں سامنے آئیں گے۔

### مال کی دوڑ:

اور بیہاں دوڑ کے لئے لوگوں نے مختلف میدان منتخب کر رکھے ہیں، کسی نے مال کی دوڑ لگا رکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مال کی دوڑ لگا رکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں زیادہ کماتا ہوں۔

برائیوں کی دوڑ:

کسی نے برائیوں کی دوڑ لگارکھی ہے، بقول جا، بلی شاعر کے:

اَلَا لَلَا يَجُهَلُ اَحَدٌ عَلَيْنَا
فَنَجُعَلُ فَوُقَ جَاهِلٍ جَاهِلِيْنَا
بِرَجِمہ: ''سنو! کوئی آدمی ہمارے ساتھ جہالت کے ساتھ بیش نہ آئے، ورنہ ہم جاہلوں سے کھل کر جہالت کیا
کرتے ہیں۔''
تو گویا جہالت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔

عریانی کی دوڑ:

دور جدید کی میری محترم بہنوں نے عریانی کی دوڑ لگا رکھی ہے کہ کون زیادہ نگل ہوکر دکھاتی ہے؟ مغرب کی صاحبزادیاں، شبزادیاں تو صرف یہاں تک پہنچ گئ ہیں، آدھی رانوں تک پہنچ گئ ہیں، اور ایک انگیا پہنی ہوتی ہے، باتی ینچ سے سب کچھ کھلا ہوا ہے، مغرب ہمیں تماشے دکھا رہا ہے، ینچ ایک جانگیہ پبنا ہوا ہے، اور اوپ ایک انگیا پہنی ہوئی ہوئی ہے، بس یہی کل کا نتات ہے ان کے لباس کی، اور ہماری ہندی، ایک انگیا پہنی ہوئی ہے، بس یہی کل کا نتات ہے ان کے لباس کی، اور ہماری ہندی، پاکستانی اور مشرقی بہنیں اس دوڑ کو بہت پند کررہی ہیں، کہا یہ جارہا ہے کہ ہم اس دوڑ میں ان سے آگے نکل جائیں، تم نہیں آگے نکلو گے، تم جتنے چاہو بے حیا بن جاؤ، مغرب جیسے بے حیا نہیں بن سکتے، مشرق مشرق ہے، مغرب مغرب مغرب ہے، تم بے حیائی کا ریکارڈ قائم نہیں کر سکتے، اس کے لئے بے ایمان ہونا شرط ہے، تمہاری مشکل یہ ہے کہ سچا یا جھوٹا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو، ابھی بھارت کی ایک لڑکی نے حسینہ سچا یا جھوٹا، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہو، ابھی بھارت کی ایک لڑکی نے حسینہ عالم کا انتخاب لڑا، تم نہیں لڑسکتیں، لیکن اس دوڑ میں آگے نگلنے کی کوشش تمہاری بھی عالم کا انتخاب لڑا، تم نہیں لڑسکتیں، لیکن اس دوڑ میں آگے نگلنے کی کوشش تمہاری بھی عالم کا انتخاب لڑا، تم نہیں لڑسکتیں، لیکن اس دوڑ میں آگے نگلنے کی کوشش تمہاری بھی عالم کا انتخاب لڑا، تم نہیں لڑسکتیں، لیکن اس دوڑ میں آگے نگلنے کی کوشش تمہاری بھی

#### کھیلوں کی دوڑ:

کھیلوں کے میدان میں بھی آ گے نکل رہے ہو، اور دوڑ رہے ہواور اس پر فخر کررے ہو، مجھے بیمعلوم کرکے بہت خوشی ہوگی، اگرتم یہ بتاسکو کہ قبر میں یہ کھیلوں کی دور شہیں کیا کام دے گی؟ اور میدان حشر میں تمہارے نامہ اعمال میں اس نام کی کتنی قیمت پڑے گی؟ تو دوڑ لگ رہی ہے بھئی، ڈاکوؤں کی بھی دوڑ لگ رہی ہے، کھیلوں کی بھی دوڑ لگ رہی ہے، فتنہ و فساد کی دوڑ لگ رہی ہے، عربانی اور فحاشی کی بھی، یہ ہمارے اخبار والے بھائی، اخبار بیچنے کے لئے دوڑ لگا رہے ہیں کہلوگوں کی دلچیسی اور جاذبیت کی کون سی چیز ہوسکتی ہے؟ پوری دنیا ایک دوڑ کا میدان ہے۔

#### نیکیوں کی دوڑ:

اور الله کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جونیکیوں کی دوڑ لگا رہے ہیں، گونیکیوں کا رنگ پیچیکا ہوتا جارہا ہے، نیکی کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک اس کا طول وعرض ہے، ایک اس کاعمل، یعنی گہرائی، یہ الگ بات ہے،لیکن بہرحال کچھ لوگ ہیں جو اب بھی نیکیوں کا میدان جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگرچہ پہلوں کی نیکی کا رنگ ہمارے رنگ سے بہت مختلف تھا، ان کی نیکی میں گہرائی یائی جاتی تھی، جذب عشق یایا جاتا تھا، جذبه محبت یایا جاتا تھا، یقین یایا جاتا تھا، ایمان کی روشنی اور اطمینان کی مُصندک ان کی عبادتوں میں یائی جاتی تھی، جو ہمارے یہاں نہیں، ہمارے ہاں ایمان کی ردشنی تھیکی ہوگئی ہے، غرض یہ ہے کہ آج میدان ہے دوڑ کا، پوری دنیا میں آج دوڑ لگ رہی ہے، اور سباق لیعنی مسابقت کا جمیج کل نکلے گا، ہرآ دمی اپنا جائزہ لے اور سویے کہ میں کس میدان میں دوڑ لگار ہا ہوں؟ اور اب میں نے کون ساکھیل کھیلنے کے لئے میدان منتخب کیا ہے؟ اور قیامت کے دن بلکہ اس سے بھی پہلے برزخ میں، جس دوڑ میں، میں مشغول ہوں، یہ میرے لئے رسوائی کی چیز ہوگی، یا میری سرخروئی اور نیک نامی کا

ذربعہ ہے گی؟

## آرز دؤل كا گييرا:

اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہتم جن دنوں کو کاٹ رہے ہو، چاروں طرف سے آرزوئیں اور تمنا کیں تہمیں گھیرے ہوئی ہیں کہ یہ ہوجائے، یہ ہوجائے، یہ ہوجائے، کمو فررا چھٹر کر دیکھواور پھراس کی آرزوؤں اور تمناؤں کی داستان سنو، تم خاموش رہو، پھروہ بولتا رہے گا،لیکن تمہاری تمنا کیں موت سے پہلے پوری نہیں ہونے کی، جن تمناؤں اور جن آرزوؤں کو تم نے پال رکھا ہے، یہ بھی پوری نہیں ہو تتنین، تم ناوانی بلکہ جمافت میں مبتلا ہو کہ ان تمناؤں اور آرزوؤں کو پال رہے ہو، اور اس وہم میں مبتلا ہو کہ این آرزوئیں بوری نہیں کرکے یہاں سے جا کیں گے، بھائی! کوئی آدی این آرزوئیں اس دنیا میں پوری نہیں کرسکتا۔

مديث شريف مين آتا ہے كه:

"قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خِطَطًا فِى الْوَسُطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خِطَطًا صِغَارًا إلى هٰذَا الَّذِي فِى الْوَسُطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الْوَسُطِ الْمَانُ وَهٰذَا الْوَسُطِ، وَهٰذَا اللهِ مُحَيِّظٌ بِهِ، وَهٰذَا اللهِ مُعَلِي اللهِ عَالَ اللهِ مَا السِّغَارُ اللهُ عُراضُ اللهِ مُعَادَدُ اللهِ مَا الْعَسْفَ هٰذَا اللهِ مَا الْعَسْفَ هٰذَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجمہ: "" آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور دائرہ بنایا اور اس دائرہ کے درمیان ایک لمبا خط کھینچا جو اس دائرہ کے دائرہ کے باہر تک تھا، اور کئی خط چھوٹے جھوٹے بنائے جو

درمیان میں تھے، فرمایا یہ جو دائرہ میں نے بنایا ہے نا! چوکور اور مربع ، یہ تو انسان کی اجل ہے، یعنی موت، اور اس کے اندر میں نے جو نشان بنایا ہے یہ انسان کھڑا ہے، اور یہ جو میں نے دائرے سے باہر، یعنی خط سے باہر ایک نشان بنایا ہے، یہ انسان کی اہل اور اس کی آرزو ہے، اس کی تمنا کیں ہیں، اور درمیان میں بھی ینچ بھی ایک خط مینج کر آ دھے آ دھے نشان دے دیئے میں بنی بین ایک خط مینج کر آ دھے آ دھے نشان دے دیئے میں اور اس کی تمنا کے دائدرنشانات بنائے ہیں، اس کی رکاوٹیس میں اور اس کی تمنا کے پورے ہونے سے مانع ہیں۔''

#### آرزوؤل كاخون:

اول تو یہ رکاوٹیں اس کو اجازت نہیں دیں گی کہ آگے چلے، لیکن فرض کرو کہ یہ رکاوٹیں درمیان میں حائل نہ بھی ہوں، تو امل یعنی اس کی آرز و تو اجل سے باہر ہے، یہ جدھر کو بھی بھاگے گا، آگے اس کی اجل کھڑی ہے، اور اس کی آرز و اجل کے دائرے سے باہر ہے، موت سے پہلے بھی بھی اس کی تمنا پوری نہیں ہوگئی، آج تک کسی انسان کی تمنا ئیں پوری نہیں ہوئیں، ناکامیوں پر ناکامیاں، شکستوں پر شکستیں، رکاوٹوں پر رکاوٹیں لوگوں کو پیش آتی ہیں، اور آکر ہمارے پاس شکایت کرتے ہیں کہ مولوی جی! پیتہ نہیں کیا ہوگیا؟ جس کام میں ہاتھ ڈالٹا ہوں وہی کام خراب ہوجاتا ہوں اور جب کسی کام کوکرنے جاتا ہوں سارے مراحل طے ہوجاتے ہیں اور جب آخر میں اور جب آخر میں ہوتا ہوں تو معاملہ ختم ہوجاتا ہے۔ کاش کہ ہم لوگوں کو عبرت ہوجاتی۔

#### أيك مثال:

یوں آتا ہے کہ دوزخ میں دوزخی کو پہاڑ پر چڑھائیں گے، جس کو قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا ہے: "سَارُهِقُهُ صُعُوٰدًا."، پیتنہیں کتنی تکلیف کے ساتھ وہ

پنچ گا، یچھے ڈنڈے برسیں گے، اور اس کو کہیں گے چڑھ آگ کا پہاڑ ہے، اور جب چونی کے قریب پنچ گا تو دھکے دے کر نیچ پھینک دیا جائے گا، پھر کہیں گے چڑھ، پوٹی کے قریب کو بہی سزا ملتی رہے گی، جیسا کہ ہمیں بیسزا مل رہی ہے کہ ہم آرز ووں کے بہاڑ پر چڑھنا چاہتے ہیں، اس چوٹی کو سرکرنا چاہتے ہیں، اور جونہی دیکھا کہ تمنا پوری ہونے والی ہے اور مقصد پورا ہونے والا ہے، تو دھکے سے نیچ گرادیئے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں پھر چڑھ، ہمیں اس کام میں لگادیا، ہماری بالکل دوز فی کی مثال ہے، بھی تھک کر کے اس کام کو ہی چھوڑ دواور اللہ کے سپر دکردو جو کرنا ہوگا کردے گا، اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے: "وَ مَا مِنْ دُآبَیّةٍ فِی الْاَدُ ضِ اِلَّا عَلَی اللّهِ دِزْ قُلَهَا." (ھود: ۱) ساری مخلوق کے رزق کا ذمہ تو اس نے لے رکھا ہے، "کارساز ما، در فکر کارماز ہا تزار ما" کیا کارما۔" ہمارا کارساز ہارے کام کی فکر میں خود لگا ہوا ہے،" فکر ما درکار ما آزار ما" کیا ایک کام میں یہ ہمارے فکرمند ہونے سے پچھ بنے گا؟ نہیں! بنے بنائے گا تو پچھنیں سوائے تکلیف وآزار کے، جب اس کاکوئی نتیے نہیں تو چھوڑ دو۔

الغرض حفزت على رضى الله تعالى عنه فرمات عبي كه بيتم آرزوؤل كه دنول مين مه يتم آرزوؤل كه دنول مين مهو، اجل سے بہلے بورا ہونے كى كوئى آس اور تو قع نہيں، اور مرزا غالب كے بقول:

منحصر مرنے پہ ہوجس کی امید ناامیدی اس کی دیکھا چاہئے

تمہاری امیدیں مرنے ہے پہلے پوری ہونہیں سکتیں تو تم ناامید ہوجاؤناں ٰ۔ ہاں جن چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کا وعدہ فرمایا ہے، ان کا یقین کرو، دنیا سے تمہارا دل سرد ہوجائے، دنیا کی آرزوؤں کو پس بیشت ڈال دو۔

## ا بنی تمام آرز وئیں اللہ کے سپر دکر دو!

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ آرزوئیں خاک ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے لائق بنانا ہے، قابل بنانا ہے، لات مارو ان حسرتوں کو اور پھینک ڈالو ان آرزوؤں کو، ایک کی تمنا کرو، اور بس باقی سب تمنا کیں حجوز دو، ہمارے خواجہ مجذوب کے بقول:

ہر تمنا دل سے رخصت ہوگئ اب تو آجا اب تو خلوت ہوگئ

تم نے کن تمناؤں کو پال رکھا ہے قلب کو پریثان کرنے کے لئے، اپنے تمام اموراس مالک کے سپرد کردو اگر اس کے رحیم ہونے پر، اس کے شفیق ہونے پر، اس کے رزاق ہونے پر، اس کے معبود برخق ہونے پر، اس کے رزاق ہونے پر، اس کے معبود برخق ہونے پر، اس کے مالک الملک ہونے پر اس کے رزاق ہونے پر، اس کے معبود برخق مانئی تمام آرزو کیں اس کے سپرد کردو۔

سپردم بنو مایهٔ خولیش را تو دانی حساب کم و بیش را

ترجمہ: "" میں نے اپنا مال و متاع تیرے سپرد کردیا، یہ کم ہے یا زیادہ، اس کا حساب آپ کرتے رہے۔''

تم کس فکر میں غلطاں ہوگئے میاں! کین کیا سیجئے جس آدمی کو دیکھو، اس میں بتلا ہے، جسے دیکھواسی میں بتلا ہے، ایک طالب علم آٹھ مرتبہ فیل ہوا، بیچارے کو آٹھویں مرتبہ کے بعد کامیا بی ہوئی، اسی چیز کوسوچ لیتا کہ امتحان ہی کیا ضروری ہے؟ جاؤا پنا کام کرو، کیکن آگے یہ جواس کوڈگری مل جائے گی، کاغذ کا ایک پرزہ ہوگا، آگے باک کے سہارے اس کی زندگی بسر ہوگی، کھانے چینے کی اور کام کاج کی ضرورت نہیں ہوگی، اس طرح حسرت کا ایک میدان تم نے طے کیا، آٹھ مرتبہ کی ناکامی کے بعد، ہوگا، آگے

#### آگے پھر ایک میدان حسرت اور ہے اسے بھی قطع کرو۔ رغبت کے دنوں میں بھی عمل کرو!

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھوجس طرح خوف کے دنوں میں اللہ کے لئے عمل کیا کرتے ہو، رغبت کے دنوں میں بھی کرو، جب بیاری میں ہوتے، پریشانی میں ہوتے، کرئی افتاد آپڑتی ہے تو تم اللہ کی طرف بھاگتے ہو، عافیت کے زمانے میں بھی تو کرلیا کرو۔

ایک حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جوخوشعالی میں بھی مانگتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جوخوشعالی میں بھی مانگتا ہو، اور تنگی میں بھی مانگتا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ میراسچا بندہ ہے، یہ ہر حالت میں مجھ سے مانگتا ہے، اور اپنے فقر کو ظاہر کرتا ہے، کین اگر تنگی میں مانگتا ہے، اور خوشحالی میں نہیں مانگتا، تو فرماتے ہیں کہ مطلب کا یار ہے۔

#### تعجب ہے کہ جنت کا طالب سور ہاہے؟

اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ جنت جیسی چیز کے طلب کرنے والے سورہ ہوں، اور دوزخ جیسی چیز سے بھاگنے والے سوجا کیں، میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی جس کے طلب کرنے والے بھی سورہ ہیں، اور دوزخ جیسی چیز نہیں دیکھی جس سے بھاگنے والے بھی سورہ ہیں، ذراسی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہوتی ہاری نینداڑ جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اور عاشق نامراد کوعشق و محبت کی وجہ سے نیند نہیں آتی، نہ طالب سوئے، نہ فائف سوئے، لیکن عجیب بات ہے کہ جنت کے عاشق اور طالب بھی بے گھرتے ہیں اور رات کوسوتے بھی ہیں، اور دوزخ سے بھاگنے والے طالب بھی بے گھرتے ہیں اور رات کوسوتے ہیں لیکن پھر بھی سور ہے ہیں، اگر جنت اس سے خوف کرنے والے بھی جے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی سور ہے ہیں، اگر جنت ایک تمام حقیقوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی جھلک دکھاد بی تو ساری عمر کے لئے نینداڑ اپنی تمام حقیقوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی جھلک دکھاد بی تو ساری عمر کے لئے نینداڑ

جاتی پھر دوبارہ مجھی نیند نہ آتی ، اور اگر دوزخ کو نزدیک سے نہیں دور سے بھی ہم ایک مرتبہ دیکھ لیتے تو پھر دوبارہ ہمیں سونا یاد نہ رہتا۔

# غفلت بھی نعمت ہے:

حفرت علیم الامت نورالله مرقده فرماتے تھے کہ بھی بیغفلت بھی الله تعالی کی ایک نعمت ہے، آخرت کا، جنت کا، دوزخ کا، اگر ہمیشہ استحفار رہ تو آدمی معطل ہوکررہ جائے، نہ کھا سکے، نہ پی سکے، نہ سو سکے، نہ بات کر سکے، بات کیا کرے گا جب کھائے گا نہیں، سوئے گا نہیں تو بات کیا کرے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ایک گونہ یعنی ایک درجہ میں غفلت بھی آدمی کو چاہئے، اور الله کا شکر ہے کہ الله نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی، غفلت بھی ایک نعمت ہے، لیکن غفلت اتنی نہیں ہوئی چاہئے، میرے دوست مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ جی ضبح اصل میں فجرکی نماز کے چاہئے، میرے دوست مجھ سے پوچھا کرتے ہیں کہ جی ضبح اصل میں فجرکی نماز کے گئے آنکھ نہیں کھائی، نہ بھائی! اتنی غفلت تو نہ کرو، رات کو ہوجاؤ، بس اتنی غفلت بہت

## غفلت مُدموم:

لیکن فرائض کے وقت میں غفلت نہیں ہونی چاہئے، بیغفلت مذموم ہے،
اگر تمام فرائض الہید کو ادا کرتے ہو، ٹھیک ٹھیک حقوق و فرائض کو صحیح سجے بجالاتے ہو،
اس کے باوجود بہنتے بھی ہو، سوتے بھی ہو، کھاتے بھی ہو، اپنے اہل وعیال سے بھی
طلتے ہو، تو بیغفلت محمود ہے، یہ ہونی چاہئے، اور اگر غفلت کی حدیبال تک پہنچ گئی کہ
تہہیں گناہوں میں مبتلا کر رہی ہے اور فرائض و واجبات تم کو چھڑوا رہی ہے تو بیغفلت
مذموم ہے، اس کا علاج کراؤ۔

#### غفلت كاعلاج:

اور حکمائے امت فرماتے ہیں کہ اس کا علاج یہی مراقبہ ہے کہ تھوڑے سے

وقت کے لئے تنہائی میں بیٹھ جایا کرو، اور اس برخور دار کو سمجھایا کروجس کو' دنفس' کہتے ہیں، اس کو سمجھایا کرو، اور بیٹھ کے اس سے باتیں کیا کرو کہ برخوردار! اب فرشتے آرہے ہیں تیری جان قبض کرنے کے لئے، اب تیری جان قبض ہورہی ہے، اب تجھے عنسل دیا جارہا ہے، تجھے کفن میں لیبیٹا جارہا ہے، اب تجھے کندھوں پر اٹھا کر لے جارہے ہیں، اب تخفے لحد میں ڈال دیا ہے، اب تیری اینٹیں بند کردی ہیں، اب تیرے پاس منکرنگیر آرہے ہیں، ان کی شکل اتن گھناؤنی ہے، اتنی ڈراؤنی ہے کہ اللہ کی پناہ تو تو اتنا بہادر ہے کہ چوہا نکلتا ہے تو تو کانی جاتا ہے، اس وقت تیرا کیا حال بے گا؟ تنہائی ہے، اندھیرا ہے، کوئی مونس وغم خوار نہیں، جن کے لئے تو مارا مارا پھر رہا ہ، یہ تیرے کس کام آئے گی؟ اور پھر حشر کے میدان میں جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو ذراسمجھاؤ! جنت تیرے سامنے لاکر کھڑی کردی گئی ہے، اور دوسری طرف دوزخ تیرے سامنے کر دی گئی ہے، بتا کس کو لینا جا ہتا ہے؟ آج تو غفلت کی وجہ سے تجھے نظر نہیں آتا، یا تو احساس نہیں کرتا، کیکن اگر کوئی بے جارہ نابینا ہواور اس کونظر نہ آوے تو اس کے نظر نہ آنے کی وجہ سے سورج اپنا نکلنانہیں چھوڑ تا، سورج تو بہر حال طلوع ہوکر رہے گا، کیوں بھی ! حافظ جی کونظر نہیں آتا، اب سورج اس کی رعایت تو نہیں کرے گا كه غريب حافظ جي كونظرنهين آتا مين كيا نكلون؟ اگر مهم اندهے موسك مين آخرت ے، اور ہمیں ہ خرت نظر نہیں آتی، جنت سامنے نظر نہیں آتی، دوزخ سامنے نظر نہیں آتی، آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہے، تو اس کے بیمعنی نہیں ہیں کہ حقیقت کا بیہ آ فتاب طلوع نہیں ہوگا، وہ تو ہوکے رہے گا، اس برخور دار کو سمجھاؤ!

# اینے آپ کوکسی کے سپر دکر دو!

اور ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ روزانہ سونے سے پہلے کم سے کم پانچ منٹ مراقبہ کرلیا کرو، انشا اللہ! بیشریر بچتہ ہیں کام دینے لگے گا، سجھ جائے گا، اور اگر اس پر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کو کسی سائیس کے سپر دکر دو، وہ گھوڑا ہوتا ہے نا گھوڑا، اس کو سائیس کے سپر دکر دیتے ہیں، جس کے ہاتھ میں ہنٹر ہوتا ہے، اور وہ ماہر اتنا ہوتا ہے کہ اس پر سوار ہوجاتا ہے، گھوڑا جتنا چاہے کودے، چھلانگ لگائے، مگر وہ نہیں گرتا، اور اس کو زور زور سے مارتا ہے، اور پھر سنگلاخ زمین پر لے جاتا ہے، جب تک وہ اپنی شوخی اور شرارت نہیں چھوڑ دیتا اور جب تک کہ وہ ڈھنگ سے کام نہیں کرنے لگنا، سائیس اس کی پشت پر رہتا ہے، اگر یہ بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا تو کسی سائیس کے سپر دکرو، وہ ہنٹر دکھا کر خوب انشا اللہ! اس کی چولیس نکال دے گا، لیکن توبہ! توبہ! ایس کے جو سکتا ہے؟ ہم تو بہت معزز ہیں، بڑی عزت والے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور کے سپر دکردیں؟

غرض ہے ہے کہ جنت کے طالبوں کوسونا نہیں چاہئے، خاص طور پر فجر کے وقت اور عشا کے وقت، اور دوزخ سے بھا گنے والوں کوسونا نہیں چاہئے، جس سے نمازیں قضا ہوجا کیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد تلف ہوجا کیں، برباد ہوجا کیں۔

#### حت سے فائدہ اٹھاؤ ورنہ ....

اس کے بعد ایک بہت فیمی بات فرمائی کہ جوشخص حق سے فاکدہ نہ اٹھائے وہ باطل کا نشانہ بنا کرتا ہے، اور جس شخص کو ہدایت راہ راست پر نہ چلا سکے مراہی اس میں اپنا کام کیا کرتی ہے، تم دیکھواگرتم حق پر ہوتو اللہ کاشکر ادا کرو کہ باطل سے نی گئے، اور اگرتم نے حق کا ساتھ نہیں دیا، تو باطل اپنا حصہ تم سے وصول کرے گا، اگر ہدایت کا بچھ حصہ تم نے چھوڑ دیا ہوایت کا جھے حصہ تم نے چھوڑ دیا تو گھراہی اپنا حصہ وصول کرلے گی، اور یہ کوئی عمل نہیں کہ نہ حق پر رہو، نہ باطل پر رہو، نہ علط ہو، یہ بچھ ہماری سمجھ میں آنے گئی کہ اجتماع ضدین بھی ہوجاتا ہے؟ کہ ضحیح ہو، نہ غلط ہو، یہ بچھ ہماری سمجھ میں آنے گئی کہ اجتماع ضدین بھی ہوجاتا ہے؟ کہ

بیک وقت ایک چیز صحیح بھی نہیں ہے اور غلط بھی نہیں ہے، اگر صحیح نہیں تھی تو بھائی تم اس کے آرز ومند کیوں رہتے تھے؟ اور اگر غلط نہیں تھی تو تم اس کو چھوڑتے کیوں تھے؟

اب ہمارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا تصوریہ ہے کہ یہ نہ تھے ہیں اور نہ غلط ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، گریہ کہ ہمیں توضیح اور غلط کا سوال ہی نہیں، ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئ، تو نتیجہ یہ ہے کہ حق تو تہمارے پاس ہے نہیں، تو تم چاہو کہ باطل بھی نہ ہو، یہ نہیں ہوگا، یا تو حق کو اختیار کرلو اور نہ جتنا حصہ حق کا چھوڑ و گے اتنا حصہ باطل کا تہمارے اندر آئے گا، بس اندر آئے گا، بس اندر آئے گا، جناحصہ ہدایت کا چھوڑ و گے اتنا حصہ گراہی کا تمہارے اندر آئے گا، بس انہی کلمات براکتفا کرتا ہوں۔

ورَّخر وجورُن ( ورالعسر الله رب العالس

# یوم حساب سے پہلے محاسبہ کی ضرورت محاسبہ کی ضرورت



بسم الله الرحس الرحميم العسرالم ومرادم على حباءه النزيق الصطفى!

".... أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنهُ كَتَبِ إِلَى بَعُضِ عُمَّالِهِ، فَكَانَ فِى آخِرِ كِتَابِهِ: أَنُ حَاسِبُ نَفُسَكَ فِى الرَّخَآءِ قَبُلَ حِسَابِ الشِّلَّةِ فِإِنَّ مَنُ حَاسَبَ نَفُسَهُ فِى الرِّخَآءِ قَبُلَ حِسَابِ الشِّلَّةِ عَادَ مَرُجِعِهُ إِلَى نَفُسَهُ فِى الرِّخَآءِ قَبُلَ حِسَابِ الشِّلَةِ عَادَ مَرُجِعِهُ إِلَى الرِّضَآءِ وَالْعِبُطَةِ، وَمَنُ الْهَتُهُ حَيَاتُهُ وَشَعَلَتُهُ سَيِّنَاتُهُ عَادَ الرِّضَآءِ وَالْعِبُطَةِ، وَمَنُ الْهَتُهُ حَيَاتُهُ وَشَعَلَتُهُ سَيِّنَاتُهُ عَادَ مَرُجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسُرَةِ، فَتَذَكَّرُ مَا تُوعَظُ بِهِ لِكَى مَرُجِعُهُ إِلَى النَّدَامَةِ وَالْحَسُرَةِ، فَتَذَكَّرُ مَا تُوعَظُ بِهِ لِكَى تَنْتَهِى عَمَّا تُنهى عَنهُ. " (كَرُالعمالِ جَ١٢صريث: ١٩٥٣)

"عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ كَتَبَ اللَى مُعَاوِيَةَ أَنِّهُ كَتَبَ اللَى مُعَاوِيَةَ أَنِّ اللهُ عَنُهُ أَنَّهُ كَتَبَ اللَّى مُعَاوِيَةَ أَنِي اللَّهُ عَنُهُمَا: اَمَّا بَعُدُ! فَالْزِمِ الْحَقَّ يُبَيِّنُ اللَّهُ عَنُهُمَا: اَمَّا بَعُدُ! فَالْزِمِ الْحَقَّ يُبَيِّنُ الْكَالِ الْحَقِّ وَلَا تَقْضِ الَّا بِالْحَقِّ لَكَ الْحَقِّ وَلَا تَقْضِ الَّا بِالْحَقِّ لَكَ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ ا

ترجمہ:..... حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے

بعض گورزوں کو ایک خط لکھا اور اس کے آخر میں تھا کہ: کشائش کے زمانہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، پختی کے حساب سے پہلے، جو شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا جب شدت اور شختی کا وقت آئے گا تو اس کا انجام رضائے الٰہی اور غبطہ کی شکل میں فکلے گا، اور جس کو اس کی زندگی نے غافل کردیا اور اس کی برائیوں نے اس کو مشغول رکھا، تو جب اس کا انجام فکلے گا تو نہایت ندامت اور حسرت کا انجام ہوگا، پس جو نصیحت تم کو کی جارہی ہے اس پر غور کروتا کہ جس چیز سے رکنا چاہئے اس سے تم باز رہ سکو۔' ترجمہ: معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت کو کو رختی تہارے لئے اہل حق کے منازل واضح کردے گا، اور کوئی فیصلہ حق کے بغیر نہ کرنا۔ والسلام۔' کوئی فیصلہ حق کے بغیر نہ کرنا۔ والسلام۔'

# حضرت عمرٌ كا صحابةٌ كونماز كي تلقين كرنا:

یہ حضرت امیرالمؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دو خطوط ہیں۔
امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے حکام، صوبے داروں اور دوسرے ایسے لوگ جو حکومت میں دخیل ہوتے ہیں، ان کو وقنا فو قنا نامہ گرامی لکھتے رہتے تھے، ان کو نفیا فو قنا نامہ گرامی لکھتے رہتے تھے، اور تنبیہات فرماتے تھے، مؤطا امام مالک میں ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کے:

"إِنَّ اَهَمَّ اَمُرِكُمُ عِنُدِى الصَّلَاةُ فَمَنُ حَافَظَ عَلَيْهَا حَافَظَ عَلَى غَيْرِهَا وَمَنُ ضَيَّعَهَا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا

(مؤطاامام مالک ص:۵)

اَضْيَعُ."

ترجمہ: ..... ' میرے نزدیک تمہارے تمام کاموں میں سب سے زیادہ اہم نماز ہے، جو شخص اس کی محافظت اور پابندی کرے گا، اور کرے وہ دین کے دوسرے کاموں کی بھی پابندی کرے گا، اور جو شخص اس میں لا پروائی کرے گا اور اس کو ضائع کرے گا وہ دین کی دوسری باتوں کو بدرجہ اولی ضائع کرے گا۔''

اس کے بعد اسی خط میں نماز کے اوقات تحریر فرمائے ہیں کہ فلال فلال وقت نماز پڑھا کرو۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اچھی طرح جانتے ہے کہ حضرت الاموی اشعری رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں طویل مدت تک رہے ہیں، اور انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اچھی طرح علم ہے، چند صحابہ جو بہت شدت سے روایتیں کرتے ہیں، ان میں ایک نام حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی ہے، اس کے باوجود ان کواس معاملہ میں خط کھے رہے ہیں تا کہ حکومت کی ذمہ دار یول، اس کی مصروفیات اور اس کی مشغولیت کی وجہ سے کسی قتم کی سستی اور تہاون پیدا نہ ہوجائے۔

کشائش کے زمانہ میں اینے محاسبہ کی ضرورت:

یہ خط جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں ان میں سے پہلا خط حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک عامل کو لیعنی حاکم اور گورنر کو لکھا اور اس میں بہت ساری با تیں تحریر فرما یا کہ کشائش کے زمانے میں ساری با تیں تحریر فرما یا کہ کشائش کے زمانے میں اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو، جبکہ تم پر بکڑ دھکڑ کرنے والا کوئی نہیں، اور تہہیں کسی سے کسی متم کا کوئی خطرہ نہیں، اس وقت اپنے آپ کا محاسبہ کیا کرو یختی کے حساب سے پہلے۔ سختی کا حساب ہے قیامت کے دن کا حساب۔

امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه کا بیفقرہ عام طور پرمشہور ہے کہ: "اپنا حساب کرلواس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔" یہی مطلب ہے اس جملہ کا بھی کہ شدت کا حساب پیش آنے سے پہلے کہا کہ شائش، نرمی اور فراخی کے زمانے میں اپنا حساب کیا کرو۔

#### محاسبہ سے پہلے محاسبہ کے فوائد:

اس کے بعد فرمایا: جوشخص شدت کے زمانے سے پہلے پہلے کشائش کے زمانے میں اپنا حساب کر لیتا ہے اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا حساب ہوگا، تو اس کا نتیجہ رضا اور غبطہ کی شکل میں نکلے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اور لوگوں کو اس کی حالت پر رشک آنا، اس کے حساب کو قیامت کے دن دیکھ کرحق تعالیٰ شانہ کی رضا مندی کا اعلان ہوگا، اور محشر کے لوگوں کو اس شخص پر رشک آئے گا کہ اے کاش! ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا جاتا۔

#### ا پنا محاسبہ نہ کرنے والوں کا انجام:

جو شخص ایسا ہوتا ہو کہ زندگی اس کو غافل کردے اور اس کی سیئات، برائیاں اس کو مشغول رکھیں، تو اس کا تتیجہ ندامت اور حسرت ہوگا، قیامت کے دن ایسا آدمی پشیمان ہوگا اور حسرت اٹھائے گا۔

#### قرآن كريم مين فرمايا:

"اَنُ تَقُولُ نَفُسٌ يَّا حَسُرَتَى عَلَى مَا فَرَّطُتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنُتُ لَمِنَ السَّاخِرِيُنَ." (الزم:۵۵) ترجمہ:……" ہائے افسوس اس پرجو میں نے کوتاہی کی اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں، تفریط کی، اور میں تو تھا ہنی نداق سجھنے والوں میں سے (کہ قیامت کا حساب ہنی کھیل ہے)۔" تو ایک بات تو بیتحریر فر مائی اور دوسری بات بیتحریر فر مائی که جس چیز کی تمهیس تصیحت کی جارہی ہے اس پرغور وفکر کیا کرو تا کہ جن چیز وں سے رکنا چاہئے تم ان سے رک سکو اور باز رہ سکو۔

#### محاسبه اورنفيحت حاصل كرنا:

تو ایک ہے محاسبہ اور دوسرا ہے نقیعت حاصل کرنا۔ ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا نامہ اعمال لے کر، آپنے عمل کے دفاتر لے کر پیش ہونا ہے اور اپنا حساب کروانا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنا خساب کروانا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنا قصان کا میزائیہ آج ہی لگالے۔

#### روز کے روز کا حماب:

اکابر تو فرماتے ہیں کہ روز کا روز حساب لگاؤ، عشا کی نماز کے بعد جب لینے لگو، تو تھوڑا سا وقت اس کے لئے مقرر کرو، شخ سے لے کرشام تک جو پچھ ہم نے کیا ہے، کتے لیجات ہم پر گزرے ہیں اور ان لیجات کو ہم نے کس معرف پر خرج کیا؟ ایجھ کام پر خرج کیا ہے یا برے کام میں یا لایعنی کام میں؟ تین ہی شکلیں ہو عتی ہیں، اگر ایجھ کام میں خرج کیا ہے تو شکر کرو اور کہو: "اللّٰهُمَّ لَکَ الْحَمُدُ وَلَکَ اللّٰهُمُّ لَکَ الْحَمُدُ وَلَکَ اللّٰهُمُّ لَکَ اللّٰحَمُدُ وَلَکَ اللّٰهُمُّ لَکَ اللّٰحَمُدُ وَلَکَ اللّٰہُکُورُ ،" لیکن پھر ہے تھی سوچ لوکہ جو ایجھ کام کے ہیں، جیسے کرنے چاہئے تھے، اللّٰشُکُورُ ،" لیکن پھر ہی تھی سوچ لوکہ جو ایجھ کام کے ہیں، جیسے کرنے چاہئے تھے، اللّٰہُکُورُ ،" لیکن پھر این کاحق اوا کرنے کی کوشش کی؟ کیونکہ حق تعالی شانہ کی عبادت کا حق کس سے اوا ہوسکتا ہے؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں نے حق اوا کرنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں؟ اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میں نے حق اوا الله تعالی سے مدد ما تکو پھر ان نیک اعمال کوشش کی ہے تو اس پرشکر بجا لاؤ، اور الله تعالی سے مدد ما تکو پھر ان نیک اعمال بجالا نے میں جتنی کوتا ہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان پر تو بہ استغفار کرو۔ ایک بجالانے میں جتنی کوتا ہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں ان پر تو بہ استغفار کرو۔ ایک بھر پر پرشکر بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔شکر تو اس بات کا کہ اللہ تعالی نے ہمارے بی چیز پرشکر بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔شکر تو اس بات کا کہ اللہ تعالی نے ہمارے

ان اوقات كونيك كام مين مشغول كرديا: "اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ وَلَكَ الشَّكُوُ." نيكي كي توفيق برشكر:

ہمارے ایک بزرگ ہیں، جو بہت زیادہ اچھی قتم کی اگریزی جانتے ہیں،
قادیانیت کے بارے میں انہوں نے میرے رسائل کا ترجمہ کیا ہے، اب بھی وہ اس
کام میں مشغول رہتے ہیں، تھوڑا بہت کرتے رہتے ہیں، اوران کے انگریزی ترجمہ کی
ایک جلد چھپ چی ہے، تین دن پہلے میرے پاس آئے تھے اور اتنا شکریہ ادا کر رہے
تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے بچھے بہت ہی اچھے کام میں لگادیا،
خالصتا لوجہ اللہ وہ اس کام کو کرتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں، کوئی ستائش نہیں، ممنون تو
بچھونہیں۔
معمولی اور نے جانے تھا، لیکن وہ اتنی ممنونیت کا اظہار کر رہے تھے کہ پچھ پوچھونہیں۔
مالک کی طرف سے نیک کام کی توفیق مل جانا اور کسی اچھے کام میں ہمیں لگادینا یہ کوئی
معمولی احسان نہیں، اللہ تعالیٰ کا تو اس پرشکر کرو، دوسرایہ کہ ہمارے اس کام میں جتنی
کوتا ہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں اور جیسا ہمیں کرنا چاہئے تھا، ویسا بن تو کیا پڑتا
کوتا ہیاں، لغزشیں اور غفلتیں ہوئی ہیں اور جیسا ہمیں کرنا چاہئے تھا، ویسا بن تو کیا پڑتا

بے گناہ نگزشت بدما ساعت اور بہ حضور دل نہ کردم طاعت ترجمہ:..... ' بغیر گناہ کے ایک گھڑی بھی ہم پرنہیں گزری، دل کی حاضری کے ساتھ یادنہیں پڑتا کہ میں نے ایک بھی عبادت کی ہو۔''

زندگی میں کوئی عبادت تو ایسی ہو...:

زندگی میں ایک عبادت تو ایسی ہوتی جو میں نے دل کی حاضری کے ساتھ ادا کی ہوتی۔

مديث شريف مين آتا ہے كه:

"مَنُ تَوَضَّأَ فَاحُسَنَ الُوصُوءَ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِن جَسَدِه حَتَى تَخُرُجَ مِن تَحُتِ اَظُفَارِه."

(مشكوة ص:٣٨)

ترجمہ: ..... 'جوشخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، (وضو کو بھی عبادت سمجھ کر کرے کہ یا اللہ! میں ظاہر کو پاک کر رہا ہوں تو میرے باطن کو بھی پاک کر دے، ایبا وضو کرے کہ پائی سے صرف ظاہری اعضاً پاک نہ ہوں، بلکہ اس کا باطن بھی پاک ہوجائے، دھل جائے ) ایسے وضو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وضو کرنے ہی سے اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔''

خيرية گفتگو دوسرى طرف چل پڑے گى، ميں تو دوسرى حديث سنار ما تھا كه: "مَنُ تَوَضَّأً وُضُوئِى هلذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفُسَهُ فِيهِمَا بِشَىءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِهِ."
(مثكوة ص:٣٩)

ترجمہ: "" اچھی طرح وضو کرے، وضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے، اور ان دو رکعتوں میں اپنے نفس کے ساتھ باتیں نہ کرے، تو اللہ تعالی اس کے لئے ان دو رکعتوں کی برکت سے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرمادیتے ہیں۔''

دورکعت پر جنت کا وجوب:

اور دوسری حدیث میں ہے کہ:

"قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنُ

مُّسُلِمٍ يَّتَوَضَّا لَيُحُسِنُ وُضُوٓءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ مُقُبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجُهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ."

(مشكوة ص:٣٩)

ترجمہ:..... "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مؤمن بندہ اچھی طرح وضو کرلیتا ہے پھر دو رکعت اس طرح پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور اپنی ذات سے تماز کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالی ان دو رکعت کی برکت سے جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔"

اب سوچو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں کہ وضو کرے اور وضو کرکے دو رکعتیں الیم پڑھے کہ اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، بلکہ اللہ سے باتیں کرے دو رکعتیں ہم نے ایسی نماز پڑھی ہے؟

مجهی قصد بھی کیا؟

طالب علم، شخ سے حدیث پڑ رہے تھے تو یہ حدیث آئی، طالب علم نے کہا کہ: حضرت! ایسی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ شخ نے فرمایا کہ: کبھی قصد بھی کیا ہے؟ افسوس اس پرنہیں کہتم پڑھ سکتے ہو یا نہیں؟ یا تم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ ماتم تو اس کا ہے کہتم نے کبھی اس کا قصد بھی کیا کہ آج مجھے ایسی نماز پڑھنی ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مصداق ہوجائے۔قصد تو کرو، تو شخ عطار فرماتے ہیں کہ دل کی حاضری کے ساتھ ایک بھی عبادت نہیں کی اس پر استغفار کرو۔ یا اللہ! ہم سے جوکوتا ہی ہوئی ہے، آپ اپنی رحمت کے اتھ اس کا تدارک فرماد ہے۔

ایک بزرگ کی دعا:

ایک بزرگ دعا کررہے تھے اور فرما رہے تھے کہ:

"إِصْنَعُ بِنَا مَا أَنْتَ آهُلُهُ، وَلَا تَصُنَعُ بِنَا مَا نَحُنُ هُلُهُ."

ترجمہ:.....'یا اللہ! ہمارے ساتھ وہ معاملہ سیجئے جو آپ کے شایانِ شان ہے، وہ معاملہ نہ سیجئے جس کے ہم لائق ہیں۔''

صفر کا تجزیہ کر کے بھی اگر کوئی صفر بن سکتا ہے، ہم تو وہ بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ ہم جیسا معاملہ کریں گے تو پھر کیا ہے گا؟ ہم نے اپنی شان کے مطابق ، اور آپ اس پر رضا مرتب فرمایئے اور اس پر جزا عطا فرمایئے ایپ شایانِ شان! ہمیں نہ دیکھئے بلکہ اپنے کو دیکھئے۔ تو جب اپنی کوتا ہی عمل فرمایئے ایپ شان کی اور اللہ تعالی سے مائلیں گے تو اس ندامت اور استعفار کی وجہ سے تن تعالی شانہ ہماری اس کی کواپنی رحمت سے پورا فرمادیں گے۔

اور اگر ہمارا وقت معصیت میں گزرا، نافر مانی میں گزرا، تو اس کے بیم معنی سمجھوکہ ہم نے سفید کپڑوں پر گندگی لگائی، صبح کو اٹھے تھے تو کپڑے سفید تھے، شام ہوئی تو جگہ جگہ بول برازکی گندگی اور نجاست کے داغ دھبے لگے ہوئے تھے، اور ہم سے بدبو آرہی ہے، اب اس کا علاج بہی ہے کہ جلدی سے صابن لو اور اس گندگی کو دھولو، سونے سے پہلے پہلے گناہوں کی گندگی کو اپنے دامن ایمان پر رہنے نہ دو، باتی نہ چھوڑو، کیونکہ سونا مرنے کے مشابہ ہے، سونے سے پہلے پہلے اپنے دامن ایمان کو صاف کرلو، داغ اور دھبوں کو دور کرلو اور ایک دو آنسو بھی ان آئھوں سے نکل جا کیں قویہ گناہوں کے لئے ایسے ہی کام دیتے ہیں جسے کہ تیزاب سے رنگ انز جاتا ہے،

دھبے دور ہوجاتے ہیں۔

# گناہوں کی گندگی سات سمندروں ہے بھی نہیں جاتی:

اس لئے کہتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو سات سمندر نہیں دھوسکتے، لیکن آئے کھتے ہیں کہ گناہوں کی گندگی کو دھوڈ التا ہے۔تم آنکھوں کے آنسوکا ایک قطرہ بھی نکل آئے تو تمام گناہوں کی گندگی کو دھوڈ التا ہے۔تم سمجھتے ہو کہ میں شاعری کر رہا ہوں، شاعری نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں۔

حديث شريف ميں ہے:

"عَنُ عَائِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنُهَا قَالَتُ: قُلُتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَسُبُكَ مِنْ صَفِيَّة كَذَا وَكَذَا، تَعْنِى قَصِيْرَةً. فَقَالَ: لَقَدُ قُلُتِ كَلِمَةً تَعْنِى قَصِيْرَةً. فَقَالَ: لَقَدُ قُلُتِ كَلِمَةً لَوُ مَرْج بِهَا الْبَحُرُ لَمَرْجته."

(مَثَلُوه ١٤٣)

ترجمہ: ..... ''ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت صفیہ ؓ کے بارے میں میرے منہ سے نکل گیا کہ اتنی ہی تو ہے، اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ اتنی ہی مقتی ہے، (یعنی ہاتھ کا ہی اشارہ کیا تھا اور صرف اتنا کہا تھا زبان سے کہ اتنی ہی تو ہے)۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اس کی سیابی کو (سات) سمندر بھی نہیں دھو سکتے۔''

شاعری نہیں کر رہا، میچے بات کر رہا ہزا، گناہوں کی گندگی سمندر سے بھی دور نہیں ہوسکتی ہوں آنکھوں کا پانی نہ آئے تو دور نہیں ہوسکتی ہو اور آنکھوں کا پانی نہ آئے تو اس کا بھی علاج فربادیا کہ: ''اگرتم رونہ سکوتو رونے والی شکل ہی بنالو۔'' رونا تو بعض دفعہ اختیاری نہیں ہوتا، لیکن رونے والوں کی شکل بنالینا تو مشکل نہیں ہے۔ اینے

پورے دن کی زندگی کا جائزہ لو اور جائزہ لے کر ایک ایک عمل کے بارے میں اپنی نیکیوں کی بھی اور اپنے گناہوں کی بھی فہرست مرتب کرلو۔ کننی بردی دولت ضائع ہوگئی:

اور تیسری قتم وہ وقت ہے جو ہم نے لایعنی ضائع کیا، یعنی جس کا کوئی مصرف نہیں، ٹھیک ہے تم ہے اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، نفس نے کہہ دیا تھا کیونکہ اس پر تہہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگا، لیکن بی تو سوچو کہ تم نے دولت کتنی ضائع کردی؟ اس پر تہہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن بی تو سوچو کہ تم نے دولت کتنی ضائع کردی؟ اس پر حسرت تو ہوئی ہوئی تو پھر ماتم کا پر حسرت تو ہوئی ہوئی تو پھر ماتم کا مقام ہے کہ وقت جارہا ہے، گزر رہا ہے، بلکہ گزر چکا ہے اور ہم خالی کے خالی رہے، زیادہ نہیں پانچ منٹ بیر روزانہ کا مراقبہ کرلو، بیہ ہے محاسبہ، اور اس کا تدارک کرلو کیونکہ ابھی تدارک کا وقت ہے۔

## حاجی محمد شریف کی دعا:

میں نے تمہیں حاجی محمد شریف صاحب کا مقولہ سنایا تھا، وہ حضرت کیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے، ملتان میں اسکول کے ماسٹر تھے اور حضرت کے خلافت بھی ملی، اندازہ کرو گتنے نیک آ دمی ہوں گے! اسکول ماسٹر ہیں اور حضرت نے ان کورگڑے گتنے دیے؟ بیان کی سوانح عمری ہے معلوم ہوسکتا ہے۔ ان کے ملفوظات میں میں نے پڑھا کہ میں تبجد کے وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ:

میں میں نے پڑھا کہ میں تبجد کے وقت اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ:

یا اللہ! فیامت نے دن آپ میرا حماب نے کریں تو بتا کیں گے کہ یہ مجرم ہے۔ یہی بتانا چاہیں گے نا کہ یہ مجرم ہے! یا اللہ میں آپ مجرم ہونے کا انجی اقرار کرتا ہوں، خود اقرار کرتا ہوں، جو آدمی خود مجرم ہو اور مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہو، اس کے لئے اس کے لئے کا کیا ضرورت ہے؟ اس کے لئے

عدالت قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن آپ مجرم ثابت کریں گے انجام اتنا ہی ہوگا کہ مجھے دوزخ میں ڈالیس گے، اس لئے میں معافی کا طلب گار ہوں، آپ کے عذاب کا تخل مجھ سے نہیں ہوسکے گا، معاف کرد بجئے! میرا کام جرم کرنا اور آپ کا کام معافی دینا ہے، آپ معاف کرد بجئے!"

روزانہ کے محاسبہ سے تلافی ہوجائے گی:

روزانہ اگر اس محاسبہ کی عادت ڈال لی جائے جبکہ کوئی تم پر ڈنڈا لے کرنہیں کھڑا اور کوئی تم پر ڈنڈا لے کرنہیں کھڑا اور کوئی تم پر پہرانہیں دے رہا، انشا اللہ! بہت کچھ تدارک ہوجائے گا، یہ بکھرے ہوئے بیر دوبارہ جھولی میں ڈال سکتے ہو، یہ اجڑی ہوئی کھیتی دوبارہ لہلہاسکتی ہے، بشرطیکہ اس کا انتظام کرو۔

#### بد دیانتوں کی وجہ:

حقوق العباد کے معاملہ میں جو بددیا نتیاں ہورہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں جو بے اعتدالیاں ہورہی ہیں، یہ کیوں ہورہی ہیں؟ اس لئے کہ اوپر سے نگرانی کرنے والا کوئی ہے نہیں، اور اندر بندوں نے اپنی نگرانی کرنا چھوڑ دی، اوپر تو حساب لینے والا ایک ہی دن حساب لے گا، تم مطمئن ہو اور بندوں کی نظر بے چاری کمزور ہے، وہ تہاری خلوت تک کہاں پہنچ گی اور قانون کا ہاتھ اپانچ ہے تم جب چاہواس کا پنچہ مروڑ ڈالو، وہ تہارے دامن تک نہیں پنچ گا، تم مطمئن ہو کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں کی کرئے طاقت ہمیں نہیں کیڑ سے تم میں نہیں کیڑ سے تم میں نہیں کہاں تھ ہم کی کوئی طاقت ہمیں نہیں کیڑ سے تا ایسی ترکیب سے جرم کیا ہے کہ نشان قدم بھی مطرف سے ہیں۔

لیافت علی مرحوم کو بھرے جلسے میں قبل کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اکبر خان کو بھی گولی ماردی گئی جو لیافت علی خان مرحوم کا قاتل تھا، چلو جرم مٹ گیا۔ آج تک پیتہ

نہیں چلا کہ لیافت علی خان کا قاتل کون تھا؟ یہ پاکستان کا پہلا سیاس قتل تھا جو کہ وزیرِاعظم کا قتل تھا، تم نے سمجھا کہ ہم نے ثبوت مٹادیئے، ثبوت موجود ہیں، یوم الحساب آئے گا تو سارے ثبوت پیش کردیئے جا کیں گے۔

## بم محاسبه آخرت كو بعول كئة:

تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دنیا میں جو فساد پیدا ہورہا ہے وہ اس لئے کہ ہم نے اپنا محاسبہ چھوڑ دیا ہے، اس لئے کہ یوم الحساب کو بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا کہ حساب ہونے والا ہے، ایک ایک پائی کا، ایک ایک ذرہ کا حساب لیا جائے گا۔

تر مذى شريف كے حوالہ ہے مشكوة ميں روايت ہے:

"لَا تَزُولَ قَدَمَا ابْنَ آدَمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْئَلَ عَنُ خَمْسٍ. عَنُ عُمْرِهٖ فِيُمَا اَفْنَاهُ، وَعَنُ شَبَابِهٖ فَيُمَا اَبُلَاهُ، وَعَنُ شَبَابِهٖ فَيُمَا اَبُلَاهُ، وَعَنُ شَبَابِهٖ فَيُمَا اَبُلَاهُ، وَعَنُ شَبَابِهِ فَيُمَا اَبُلَاهُ، وَعَنُ شَالِهِ مِنُ اَيُنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنُفَقَهُ وَمَاذَا عَملَ فِيمَا وَعَنُ مَالِهُ مِنُ اَيُنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا اَنُفَقَهُ وَمَاذَا عَملَ فِيمًا إِذَا عَلِمَ. " (مَثَلُوة صُ:٣٣٣)

ترجمہ: ..... 'بندے کے قدم اپنی جگہ سے ٹلیں گے نہیں جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا:

ا:....ا پی عمر کہاں برباد کی تھی؟

۲:....اینی جوانی کہاں بوسیدہ کی؟

m:..... مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے

حاصل کیا تھا؟

٣:....اور كهال خرج كيا تها؟

۵:....عالم سے سوال ہوگا کہ جوعلم سیکھا تھا کیا اس پر

عمل بھی کیا تھا یانہیں؟'' حچھوٹا سوال مگرمشکل جواب:

حساب دو، دیکھنے میں بظاہر چھوٹا سا سوال ہے اس کوحل کرو، لیکن ذرا اس سوال کا جواب لکھنے بیٹھوتو تم کہو گے کہ یادنہیں رہا، کمپیوٹرتم کو دے دیا جائے گا، جس میں تمہارا زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہے۔ تا کہ دیکھتے رہواور لکھتے رہو۔

جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ وہ کہاں بوسیدہ کی تھی؟
"اَلشَّبَابُ شُعُبَةٌ مِّنَ الْجُنُونِ" ہے ناں! یہ جوان کسی کی نہیں سنتا، بڈھوں کی نہیں سنتا،عقل پر بردہ آجاتا ہے، اس لئے حافظ کہتے ہیں کہ:

نصیحت گوش کن جانال که از جال نیک تر دارند
جوانان سعادت مند پند پیر دانا
ترجمه:..... 'برخوردار! نصیحت سن لو! کیونکه سعادت
مند بچ بورهول کی نصیحت کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تر
جانتے ہیں۔'

## جوانی کی نعمت کی قدر کرو:

بروں کے تجربے سے فاکدہ اٹھالو، "من نکر دم شا حاضر بکنید" مجھ سے نہ ہوسکاتم تو کرو۔ یہ جوانی اس شم کی ہے کہ یہی زمانہ حقیقت میں کام کرنے اور کمانے کا ہے، بچین کا زمانہ تو لاشعوری کا زمانہ ہے، اور بردھاپے کا زمانہ میری طرح معذوری کا زمانہ ہے، اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہوتو اسی جوانی کے کا زمانہ ہے، اگر کمالات حاصل کرنا چاہتے ہوتو بھی یہی زمانہ زمانے میں حاصل کر سکتے ہو، اپنے کو غارت اور برباد کرنا چاہتے ہوتو بھی یہی زمانہ ہے، اس کے لئے موزوں ترین زمانہ ہے، بلندیوں پرجانا چاہتے ہوتو آسان سے اوپر تک بہنے جاؤ گے اور ینچ گرنا چاہتے ہوتو بہائم سے، درندوں اور چوپایوں سے بھی تک پہنچ جاؤ گے اور ینچ گرنا چاہتے ہوتو بہائم سے، درندوں اور چوپایوں سے بھی

نیچ جاسکتے ہو، ای جوانی کے زمانے میں اگر نیک بنتا جا ہوتو فرشتے تم پررشک کریں،
اور رخ دوسری طرف کر لوتو شیطان تم سے پناہ مائگے۔ حالانکہ جوانی بھی زندگی ہی کا
ایک حصہ ہے لیکن اس کے سوال کا پرچہ الگ دیا گیا ہے۔ "وَعَنُ مُسَبَابِهٖ فِیْمَا
ایک جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں بوسیدہ کردی تھی؟

#### مال معان سامتعلق سوال:

## علم کے بارے میں سوال:

علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ جتناعلم دیا تھا اس پرعمل کتنا کیا؟ اوگوں نے کہا کہ جم نے علم حاصل ہی نہیں کیا، ماشاً اللہ! عمل کا سوال تو بعد میں ہوگا، ہم نے علم ہی نہیں لیا تو کیا اللہ تعالی نے اپنی کتاب مہمل بھیجی تھی؟ اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نضول بھیجا تھا؟ ہدایت کے لئے بھیجا تھا ناں! تہماری ہدایت کے لئے اللہ علیہ وسلم کو نضول بھیجا تھا؟ ہدایت کے لئے بھیجا تھا ناں! تہماری ہدایت کے لئے م

بھیجا تھا،تم ہی بتاؤ کہ قرآن کریم جیسی کتاب اور محمصلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی تہماری ہدایت کے لئے بھیجے گئے اور تم نے مید لا پرواہی کی اور کہا کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں! چلوا تنا کہنے سے جھوٹ جاؤ گے؟

جاہل وُہرا مجرم ہے:

عالم بِعْمَل کی برائی نہ پوچھوالیکن جو شخص علم ہی حاصل نہیں کرتا، اس کے دو جرم ہیں، ایک علم حاصل نہ کرنا، دوسراعمل نہ کرنا۔ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اور ہدایت یہ بندوں کو حقوق انسانیت سکھانے کے لئے ہیں۔ حقوق انسانیت یعنی حقوق الله، حقوق العباد تم نے وہ سیکھے ہی نہیں، مطلب یہ کہ انسانیت ہی نہیں سیکھی۔

فرضِ عين و كفايه كي تعليم:

اس لئے اکابر فرماتے ہیں کہ پورے دین کا عالم بنا تو فرض نہیں ہے، یہ تو فرض کفالیہ ہے، امت میں پھے افراد ایسے رہنے چاہئیں کہ جو جب بھی ان سے مسکلہ پوچھا جائے وہ بتاسکیں، کسی بھی نوعیت کا مسکلہ ہو، غور وفکر کرکے بتاسکیں، لیکن میری ذات سے متعلق جتنے اللہ تعالی کے احکام ہیں اور جن کا مجھے روز مرہ سابقہ پیش آتا ہے ان کا سکھنا فرض مین ہے، فرض میں! جیسا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوۃ فرض ہے، جج فرض ہے، ای طرح روز مرہ کے مسائل جو مجھے در پیش ہیں، ان کے بارے میں سکھنا فرض مین ہے، اور یہ کچھ مشکل نہیں، تم کہو گے کہ اب ہمیں مولوی بنائے گا، نہیں! نمیر انہیں! فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہمیں مولوی نہیں بنانے جارہ مگر اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ جو نیا مسللہ پیش آئے، جس کا حکم تم کو معلوم نہ ہو، مگر اتنی گزارش ضرور کریں گے کہ جو نیا مسللہ پیش آئے، جس کا حکم تم کو معلوم نہ ہو، کسی اللہ کے بندے سے، محقق عالم سے پوچھ لیا کرو، بس اتنی می بات ہے اور یہ کوئی مشکل نہیں، مگر ہمارے بھائیوں کی غفلت کا یہ عالم ہے کہ نماز بھی بھی نہیں سکھی اور نماز

تو نمازیدا قامت جو کہتے ہیں نال "اَشُهدُ اَنْ لَا اِللهَ اِلّا الله" یہ جی کبھی نہیں سیمی، اقامت کہنے کا شوق ہیں اس کے الفاظ ہی کی مشق کر لیت بھائی! اذان کہتے ہو۔ اور "اَنّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله" بھائی! اذان کہتے ہو۔ اور "اَنّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله" کہتے ہو، اور "اَنّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله" کہتے ہو، اور "اَنّا مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله" کہتے ہو، ان کی نماز سنو وہ بھی فلط، فلط الفاظ ادا کرنا کلمہ کفر ہے، علم کہتے ہیں کہ "اَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله" کامعنی یہ ہے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم الله کے رسول ہیں۔ اور اگر "اَنّا" کہو گے فلط پڑھو گے" الف" کھڑا کرکے نیمن "انّا" پڑھو گے تو پھرمعنی یہ بن جا کیم سی گواہی دیتا ہوں کہ کھڑا کرکے نیمن "انّا" پڑھو گے تو پھرمعنی یہ بن جا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی بن جاؤ گے، وہ بھی کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔

وضونیں سکھتے۔ ایک موقع پر میں نے نماز جنازہ پڑھائی، ایک آدمی مجھ سے لڑ پڑا کہ میاں جی! نماز جنازہ کی نیت بھی بتایا کرتے ہیں، تم نے بتائی نہیں، میں نے کہا جن کو نماز جنازہ کی نیت نہیں آتی وہ تشریف کیوں لائے تھے یہاں؟ انہوں نے زحمت کیوں فرمائی؟ مولوی میں اس وقت جبکہ جنازہ تیار ہوتم کو نماز جنازہ کی نیت بھی بتائے، اور مولوی تم لوگوں کو نماز جنازہ کا طریقہ بھی بتائے، تم کہاں تھے؟ مولوی سے پہلے مل نہیں سکتے تھے کہ ہمیں بتادہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ بھی جمی ہمیں بھی ضرورت پیش آجاتی ہے۔

اللہ کے بندو! اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے ہو، اپنے آپ کو کیوں دھوکا دیتے ہو؟ تو یہ میں نے محاسبہ کے بارے میں ذکر کیا۔

حفرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوشخص اپنا محاسبہ کرتا رہے گا انشا اللہ جب شدت اور سختی کا وقت آئے گا تو اس کا انجام رضائے اللی اور غبطہ نکلے گا، یہ شخص لوگوں کے لئے قابل رشک ہوگا، لوگ اس پر رشک کریں گے، قیامت کے دن اعلان کردیا جائے گا کہ فلاں آدمی کامیاب ہے، اولین اور آخرین سبسنیں گے، اس کی

خوشی دیکھنے کے لائق ہوگی، اس کا رشک قابل دید ہوگا، حسرت سے نگاہیں اس کی طرف اٹھیں گی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مصداق بنادے، آمین!

اور جوشخص زندگی کے مشاغل میں مشغول رہا، غافل رہا، غفلت کی زندگی گزر رہی ہے، اور سیئات میں مبتلا اور مشغول رہا، بھی پیچھے دیکھنے کی نوبت ہی نہیں آئی کہ پیچھے بھی دیکھ لینے، گناہوں کی سڑک پر، اس کے راستے پر سرپد دوڑ رہا ہے، کوئی آواز دیتا ہے تو سنتانہیں، کوئی بلاتا ہے تو بولتانہیں اور بیہ کہہ کر گزر جاتا ہے کہ:

رندِ خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو! تجھ کو پرائی کیا پڑی؟ اپنی نبیڑ تو!

بھائی! ہمیں کسی پرائی کی نہیں پڑی ، توبہ توبہ توبہ! اپنی نبر جائے تو بہت ہے،
لیکن تم تو یہ کہہ کر فارغ نہیں ہوجاؤ گے، تہہیں جو بلایا جارہا ہے، جو آوازیں دی
جارہی ہیں، جو سمجھایا جارہا ہے، وہ تمہارے نفع کے لئے ہے، زاہد کا اپنا نفع نہیں ہے،
یہ کہہ کر کہ اپنی نبیر تو، تم ہم سے تو فارغ ہوجاؤ گے، لیکن قیامت کے دن کیسے فراغت
ہوگی؟ اس کا تو سوچ لو!

گناه گاراور غافل کا انجام بد: ً

تو بوضخص زندگی بھرمصروفیات میں مصروف رہا، غافل رہا اور گناہوں کے راستے پر دوڑتا رہا، اس کو بھی متوجہ الی اللہ ہونے کی نوبت ہی نہیں آئی، جب اس کا انجام نکلے گا تو نہایت ندامت اور حسرت کا انجام ہوگا۔ تم جانتے نہیں ہو کہ جتنی شراب تیز ہوتی ہے اتنا بدستی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب نشہ ٹوشا ہے تو اعضا شکنی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، پھر اٹھ نہیں سکتا، معاصی اور غفلت کی شراب میں استے بدمست نہ ہوجاؤ کہ قیامت کے دن پھر اٹھا نہ جاسکے، اعضا شکنی تہہیں چلنے نہ دے۔

در حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوتم کو نصیحت

کی جارہی ہے، اس پرغور کرو، تا کہ جس چیز سے رکنا چاہئے آج تم باز رہ سکوتا کہ کل قیامت کے دن تم کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔'' لزوم حق سے حق کی راہ نمائی:

اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق کو لازم پکڑو گے تو وہ تمہارے سامنے حق کو واضح کرے گا، حق خود واضح کرے گا اپنے آپ کو، اور جب تمہارے سامنے حق آجائے گا اور تم حق کو لازم پکڑلو گے تو اہل حق کے منازل اور مراتب تمہارے سامنے آجائیں گے، اس لئے کوئی فیصلہ حق کے خلاف نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کونفیجت فرمائی تھی کہ:

"يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحُكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوالِي ....الخ." (ص:٢٦)

ترجمہ: ..... 'اے داؤد! ہم نے تہمیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے، لہذا لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیا کرو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔''

الله کی شان! بات دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی، الله تعالی اپنے نبی کو فرما رہے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، نبی کا نفس کیا ہوگا اور اس کی خواہش کیا ہوگا ، ور اس کی خواہش کیا ہوگا ، جب نبی کو بی تھم دیا جارہا ہے کہ اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرو، تو میرے اور آپ کے لئے کیا تھم ہے؟ اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا فرمائے، آمین! وصلی (اللہ نعالی محلی خبر خلفہ محسر وراکہ وراصحابہ راجمعیں



# موت کے وقت کے احوال

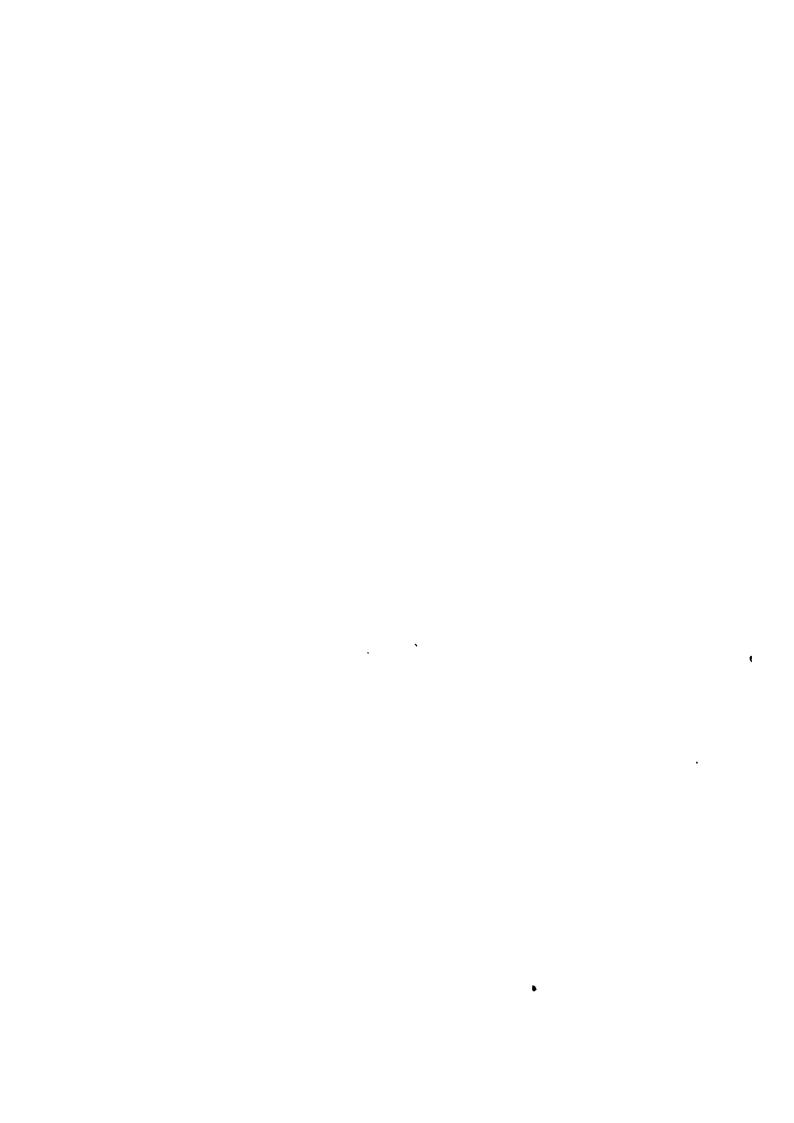

بهم (الأم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم الرحم المحال المحم المحال المحل المحال المحل المحال المحل المحال المحل المحال المحل المحال المحل المحل

جتنے ہم نے ظلم کئے ہیں، جتنی لوگوں پر زیادتیاں کی ہیں، جتنے گناہ کئے ہیں، وہ موت کے وفت ہمارے سامنے متمثل ہوجائیں گے، سامنے آکر کھڑے ہوجائیں گے، اور پھر شیطان اس وقت اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ ان کا ایمان ختم ہوجائے، اس کوکافر کرکے مارا جائے، بندوں کے گناہوں سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔

ایک حدیث شریف میں ہے کہ:

ترجمہ: شیطان کہتا ہے کہ آدم کی اولاد نے میری کمر توڑ ڈالی ہے، بری مشقت کے ساتھ اور بردی محنت کے ساتھ میں ان کو گناہوں کی طرف بلاتا ہوں اور ان سے گناہ

کرواتا ہوں اور جب بندہ گناہ کرلیتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور ندامت کے ساتھ کہتا ہے: یا اللہ! مجھ سے غلطی ہوگئ ہے، میں گناہگار ہوں، میں تیرا قصوروار ہوں، مجھے اپنی رحمت سے معاف فرمادے! اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرلیتے ہیں اور فرماتے ہیں: چلو معاف کیا! اس طرح شیطان کی ساری محنت رائیگاں گئی۔''

### نزع کے وقت شیطان کا مکر:

لیکن مرنے کے وقت وہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو یہ یقین دلائے کہ تیری بخشش نہیں ہوسکتی، تو اتنا بڑا گنا ہگار ہے کہ تیری بخشش ناممکن ہے، اس طرح اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کرکے اس کا ایمان سلب کرلے۔

# امام احمه بن حنبل كا واقعه:

حضرت امام احمد بن صنبال کا واقعہ ہے کہ وہ نزع کی حالت میں سے، عشی ہوتی پھرافاقہ ہوجاتا، پھر عشی ہوتی ہوتی اور عشی کی حالت میں کہتے: "لا اذًا، لا اذًا،" (نہیں! ابھی نہیں، نہیں! ابھی نہیں) آپ کے صاحبزاد سے صالح سرہانے پر کھڑے سے، جب حضرت امام کو ہوش آیا تو صالح کہنے لگے: ابا جی! آپ کیا کہہ رہے سے? یہ چیب لفظ بول رہے سے "ابھی نہیں! ابھی نہیں!" فرمایا کہ: سامنے ابلیس کھڑا ہے اور اس طرح دانتوں میں انگی دبائی ہوئی ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ:

"احمد ہائے افسوں! احمد تو مجھ سے نے کے جارہا ہے۔" تو میں اس کے جواب میں کہہ رہا تھا کہ: "ابھی نہیں! ابھی نہیں!" ابھی چند سانسیں باقی ہیں، پتہ نہیں ان چند سانسوں میں کیا ہوتا ہے؟

#### حضرت جبنيدگا واقعه:

حضرت جنید بغدادی نزع کی حالت میں تھ، قرآن مجید کی تلاوت کررہے تھ، لوگوں نے کہا کہ حضرت ساری عمر تلاوت کی ہے، ہمت نہیں، طاقت نہیں، اب تو اپنے اوپر رحم سیجے! فرمایا: تمہارا ناس ہوجائے اس وقت سے زیادہ میں کسی وقت بھی مختاج نہیں تھا، خاتمہ بالخیر ہوجانا بہت بڑی دولت ہے اور اللہ تعالی اس سے معاف رکھیں مرکسی کا خاتمہ بہا ہو۔ بس یہیں سب بچھ فیصلہ ہوجاتا ہے، پہلی منزل تو نزع ہے، مرنے کوتو سارے ہی مرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیسے مرا؟ اور کیا لے کر مراہے؟ ہے، مرنے کوتو سارے ہی مرتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیسے مرا؟ اور کیا لے کر مراہے؟ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت! دعا فرماد ہے تا اللہ تعالی گناہ سے مفاظت فرمائے، تو فرمایا: تم گناہ کو روتے ہو، یہاں ایمان کے لالے پڑے ہوے ہوں؟ یہاں مائان کے لالے پڑے ہوئیا ہوگا؟

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ: ترجمہ:..... اللہ تعالی کے غضب کو تھینچنے والی ظلم سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔''

ظالم كے لئے بيہ وقت برامشكل وقت ہوتا ہے، اور ظالم كس كو كہتے ہيں؟ ظالم كون ہوتا ہے؟ كسى سے بے انصافی كرنے والا! كسى كے حقوق جو ہمارے ذمه لازم ہيں اور ہم نے اس كاحق ادا نه كيا تو بيظلم ہے۔حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں:

ترجمہ: "فلم قیامت کے دن ظلمتیں بن جائیں گی، ہرطرف اندھیرا، چارسو اندھیرا، کدھر جائیں؟ کوئی راستہ نظرنہیں آرہا ہوگا۔"

# هارى غفلت كا عالم:

ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اگلے مراحل سے بالکل غافل اور بے پروا ہوجاتے ہیں، کافرول کی طرح شاید اب ہمارا بھی یہ عقیدہ ہوگیا ہے کہ بس زندگی تو کہی زندگی ہے کہ مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور آگے کیا ہے؟ اس کا پچھ پچھ خیال بھی آتا ہے، کین یقین نہیں، یہ اللہ تعالی نے کافرول کا قول نقل کیا ہے: "إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنَّ وَمَا نَهُ حُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْن. " جَبُه مؤمن کی بیرشان نہیں، مؤمن کا اگلی زندگی پر، پیش وَمَا نَهُ حُنُ بِمُسْتَيْقِنِيْن. " جَبُه مؤمن کی بیرشان نہیں، مؤمن کا اگلی زندگی پر، پیش آنے والے اچھ اور برے حالات پر ایسا یقین ہے جسیا کہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز پر ہوتا ہے، اللہ کے بندے بر برواہ ہو کرنہیں چلتے، ان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ جیز پر ہوتا ہے، اللہ کے بندے بر پر واہ ہو کرنہیں چلتے، ان کو پتہ ہے کہ مرنا ہے۔ موت آخرت کی پہلی منزل:

مرنے کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوتا ہے، میں کہتا ہوں مرنے کے وفت جو کچھ ہوتا ہے ہیں کہتا ہوں مرنے کے وفت جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہوتا اس کو معلوم ہوجا تا ہے، اور اس کے اعمال کی جزا وسزا اس وفت شروع ہوجاتی ہے۔

# نیک لوگول کی موت کی کیفیت:

حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ:

حضرت عزرائیل علیہ السلام لینی ملک الموت فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جب قبض روح کے لئے مرنے والے کے پاس آتے ہیں، اگر وہ نیک آدمی ہوتا ہے تو سورج کی طرح نہایت جیکتے ہوئے نورانی چروں اور حسین شکل میں آتے ہیں، ان کے وجود سے خوشبو کیں آتی ہیں، مرنے والے کو ایسا محسوں ہوتا ہے جیسے بہت دیر کا دوست بچھڑا ہوا آج ملا ہے، اس کوسلام کہتے ہیں، نہایت پیار کے ساتھ اس کی روح قبض کرتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عزرائيل عليه السلام سے كہا تھا كه: عزرائیل! میری امت کے ساتھ تخی نہ کیجیو! کہا کہ: یا رسول الله! آپ کی امت كے نيك اوگوں كے لئے ميں ان كے والدين سے زيادہ شفق ہوجاتا ہوں، چنانچدان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جونہایت نورانی چہرے اور نورانی لباس میں ہوتے ہیں، وہ آکر اس کا احاطہ کر لیتے ہیں اور حضرت عزرائیل علیہ السلام میت کے سر ہانے پہنچ کر کہتے ہیں کہ اے ایمان والی اور اطمینان والی روح! اللہ کی رحمت اور رضوان کی طرف نکل۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ عزرائیل کا بیرلفظ س كرروح ايسے نكل جاتى ہے جيسے مشكيزے سے قطرہ طيك جاتا ہے، كويا ملك الموت کے پیارے الفاظ سن کر روح نکلنے کے لئے ایس بے تاب ہوجاتی ہے کہ جیسے کوئی یرندہ پنجرے کا دروازہ کھولتے وقت بے چین ہوتا ہے کہ جلدی سے کھول دو، گویا ہے روح ایک بند پنجرہ میں تھی اور ایک مبارک فرشتہ آیا ہے جو پنجرہ کھول رہا ہے، روح نکلنے کے لئے بے تاب ہوجاتی ہے، پھرروح نکلی اور فوراً رحمت کے فرشتوں نے اپنے ہاتھوں میں لیا، ایک لحہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں چھوڑتے، جنت ہے کفن ساتھ لے کر آتے ہیں، ہم تو اس جسم کو اور اس دھر کو کفن پہناتے ہیں، لیکن روح کا کفن فرشتے جنت سے لے کرآتے ہیں، ایبا معطر اور ایبا خوشبودار کفن کہ روئے زمین کی کوئی کستوری اس کا مقابلہ نہیں کرتی ، اس روح کو اس میں لپیٹ کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جہاعتیں ملتی ہیں تو یو چھتے ہیں کہ بیکون مبارک بندہ ہے؟ کون یا کیزہ روح ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلال بن فلاں ہیں، دنیا میں جواس کے بہترین القابات تھے ان کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اور یہ روح پہلے آسان پر جاتی ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کی مشابعت كرتے ہیں، اسى طرح ہرآسان كے مقرب فرشتے اس كے ساتھ ہوتے ہیں (يہال تك كداس كو بارگاہ اللى ميں باريابي موتى ہے، گويا روح بارگاہ اللي ميں سجدہ كرتى ہے،

آج تک غائبانہ سجدہ کرتے تھے، آج وہ وقت آیا کہ جیسا سجدہ کرنا چاہئے تھا ویسے سجدہ کیا جائے تھا ویسے سجدہ کیا جائے ،حق تعاور نیک سجدہ کیا جائے ،حق تعالی شانہ فرماتے ہیں: میرے بندے کوعلیین میں لکھ دواور نیک ارداح کا جومشقر ہے اس میں پہنچادو۔

### برے آ دمی کی موت کی کیفیت:

اور جب برا آدمی مرتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام نہایت ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ایسی ڈراؤنی شکل کہ اللہ کی پناہ! اور ان کے ساتھ ڈراؤنی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں اور ان کے یاس دوزخ کا بدبودار کفن ہوتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کو ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ اے خبیث روح! نکل اینے رب کے غضب کی طرف! نعوذ بالله! الله كي پناه! أتخضرت صلى الله عليه وسلم فرمات بيس كه ان كي اس جمر كي كوس كرروح بجائے نكلنے كے بے تاب ہوكر بدن كے روئيں روئيں ميں سرايت كرجاتى ہے جبیماکسی پرندے کو پکڑنا جائے ہیں اور وہ چھنے کی کوشش کرتا ہے،لیکن بھلا اس کو چھنے کون دیتا ہے؟ اب اتن سختی اور شدت اس میں ہوتی ہے جیسے لوہے کی سخ سکیلی پیم پر مار کراس کو تھینیا جائے ، اس کو بھی اس طرح سختی کے ساتھ تھینیتے ہیں۔ یہ چونکہ نزع كا عالم موتا ہے اور نزع كے معنى تھينے كے بين اور جب اس كى روح نكال لى جاتى ہے تو رواں رواں زخمی ہوجاتا ہے، روح نکالنے کے بعد اس کوفوراً عذاب کے فرشتے لے لیتے ہیں اور اسے گندے اور بدبودار ٹائ میں لیٹتے ہیں وہ اتنا گندہ اور بدبودار ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اتنا بد بودار کوئی مردار نہیں، اب فرشتے اس کو لے کر اوپر جاتے ہیں تو جہاں سے وہ گزرتے ہیں، راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں اس کی گندگی سے ناک بند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ: لعنت ہواس پر، کون خبیث روح ہے؟ لے جانے والے فرشتے بتاتے ہیں کہ فلال بن فلال ہے، فرشتے اس کے لئے بدعا كرتے ہيں، جہاں جہاں سے گزرتا ہے اس كى روح اپنا تعفن پھيلاتى جاتى ہے، اور بئب فرشتے اس کو لے کر اوپر آسان تک چینجے ہیں تو اس کے لئے آسان کے دروازے نہیں کھلتے، بند کردیئے جاتے ہیں، اور حکم ہوتا ہے کہ اس کو سب سے پُلی زمین میں دروازے میں کھینک دو، چنانچہ وہیں سے پھینک دیتے ہیں۔

### نزع كى حالت كا خلاصه:

یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ ذکر کیا ہے جس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ موت کا مرحلہ مجھے بھی درپیش ہے اور آپ کے سامنے بھی پیش آنے والا ہے، اور یہ بات میں آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جیسی ہم نے زندگی گزاری ہے، اس کے مطابق مرتے وقت ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ ان کے مطابق، اور بروں کے ساتھ ان کے مطابق۔ بھر نیک لوگوں کے بھی جنار درجات ہیں، اسی طرح برے لوگوں کے بھی بے شار درجات ہیں، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے درجات ہیں، کافروں کے بھی بے شار درجات ہیں، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے درجات ہیں، کافروں کے بھی اس کے درجات ہیں، کافروں کے بھی اس کے درجات ہیں، ہر ایک شخص کے ساتھ اس کے درجات ہیں، کافروں کے بھی اس کے درجات ہیں، کافروں کے بھی اس کے درجہ کے مطابق معاملہ کیا جائے گا۔ ہمارا زندگی گزارنا ایہا ہونا چاہئے کہ فرع کا وقت، موت کا وقت ہمارے لئے اللہ کی رخمت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کا وقت ہو، اللہ کے غضب اور عذاب کا وقت نہ ہو۔

أيخضرت صلى الله عليه وسلم كي دعا:

رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فرمات عظي .

"اَللَّهُمَّ اجْعَلُ خَيْرَ عُمُرِى آخِرَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيُ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ عَمَلِيُ خَوَاتِيْمَهُ، وَخَيْرَ اَيَّامِي يَوُمَ الْقَاكَ فِيْهِ."

ترجمہ: اللہ! میری عمر کے آخری حصہ کو سب سے اچھا سے بہتر حصہ بنادے، یا اللہ! میرے اعمال میں سب سے اچھا عمل وہ ہوجس پر میرا خاتمہ ہو، یا اللہ! میرے دنوں میں سب

سے بہترین دن وہ ہوجس دن میں آپ سے ملاقات کروں (یعنی جس میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پیش کیا جاؤں، وہ دن میری زندگی کا سب سے بہترین دن ہو)۔'' الله تعالیٰ اس دعا کوہم سب کے حق میں قبول فرمائیں۔

الله کے مقبول بندوں کے لئے موت کا دن عید کا دن ہے:

اللہ کے مقبول بندوں کے لئے موت کا دن گویا ان کے لئے عید کا دن ہے، شادی کا دن ہے کہ اس سے زیادہ خوشی اور مسرت کا دن ان پر بھی نہیں آیا، اور بدکاروں اور گناہگاروں کے لئے موت کا دن سب سے برا دن اور سب سے زیادہ بربادی کا دن ہے کہ اس سے زیادہ برا دن ان پر بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مر طے کو بربادی کا دن ہے کہ اس سے زیادہ برا دن ان پر بھی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اس مر طے کو بمارے لئے اپنی رحمت سے آسان فربائے اور جمیں اس وقت کے لئے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

# دوسری منزل قبرہے:

خدا خدا خدا کرکے بیمرحلہ گزرا، اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے کندھوں پر سوار ہوکر بیہ جارہا ہے، لیکن جاننے والے جان رہے ہیں کہ دوزخ کی طرف جارہا ہے۔ طرف جارہا ہے۔

### میت کوجلدی دفنانے کی تاکید:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کسی شخص کا انقال ہوجائے تو اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو تم اس کو خیر کی طرف جلدی سے بھیج دو، تم نے اس کو یہاں کیوں مقید کررکھا ہے؟ کیوں یہاں پھنسایا ہوا ہے؟ اور اگر برا ہے تو اس مردار کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس ایک تھم ہے کہ جتنی جلد ہوسکے اس کی بخہیر و تکفین فوراً کردو۔

# تدفین میں تاخیر کرنے کی بری رسم:

ہمارے یہاں بہت برا رواج ہے کہ میت کو اٹکائے رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میت کو روکے رکھو، کیونکہ اس کے عزیز وا قارب اس کا منہ دیکھنے کے لئے انگلینڈ سے آرہے ہیں، دبئ سے آرہے ہیں، لا ہور سے آرہے ہیں، فلال جگہ سے آرہے ہیں، فلال جگہ سے آرہے ہیں، فلال جگہ سے آرہے ہیں، گویا ان عزیز وا قارب نے آج سے پہلے بھی اس کا منہ ہیں فلال جگہ سے آرہے ہیں، گویا ان عزیز وا قارب نے آج سے پہلے بھی اس کا منہ ہیں دیکھا تھا۔ اور ایک اس سے بدتر رسم یہ ہے کہ کسی مخص کا انگلینڈ میں، امریکہ میں انقال ہوا، اس کی میت کو پاکستان لانے کے انتظامات ہورہے ہیں اور اس میں بعض اوقات کئ کئی دن لگ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں خلاف شرع ہیں۔

اب اس کے بعد میت کو قبر میں پہنچادیا اور قبر کو اوپر سے بند کردیا گیا، بعض بے وقوف قبر کی بناتے ہیں، اور بعض قبقے لگاتے ہیں، بعض قبر برختی لگاتے ہیں اور اس پر قبر والے کے القاب وآ داب لکھتے ہیں، یہ بیس سوچتے کہ ان باتوں کا کیا فائدہ؟ اس کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ تو اندر ہو رہا ہے، اندر کتنا اندر کتنا اندھیرا ہے؟ اس کا تو کوئی علاج کرو، اوپر سے دیئے جلانے کا کیا فائدہ؟ اکبر اللہ آبادی کے بقول:

ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے! تہہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے! (ہفت روزہ ختم نبوت کراچی ج:۱۵ ش:۱۱) <sup>-</sup>



شاہراہِ انسانیت کی روشن فنر بلیس روشن فنر بیلیس

### بسم (لأنَّه (لرحس (لرحيم (لحسرالله وسرلام) بحلي جه 'يوه (لنزيه (صطفي!

معلم انسانیت صلی الله علیہ وسلم کے فیضانِ نبوت سے رشد و ہدایت کی جو شمعیں روش ہوئیں اور صاحب خلق عظیم صلی الله علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اقتدا سے جن سعادت مندول کے قلب و قالب پر صبغة الله کا رنگ چڑھا، ان کا وجود سرا پا خیر و برکت، ان کی زندگی انسانیت کے لئے مایر فخر اور ان کانقش پا قافلہ انسانیت کے لئے نشان منزل ہے۔ ان اکابر نے ایثار و قربانی، ہمدردی و خیرخواہی، صبر وشکر، زہد و قناعت، ورع و تقوی اور اعلی انسانی اقدار کا جو بلند معیار قائم کیا اسے ''شاہراہِ انسانیت کی روش قندیلیں' کہتے تو بجا ہے اور ملت مسلمہ کے لئے مینارہ نور کہتے تو بو درست۔

ان مقبولانِ بارگاہِ خداوندی کے ذکر سے رحمت نازل ہوتی ہے اور ان کے حالات و واقعات ان کی صحبت بارگاہِ تدر میں حاضری، بقول عارف رومی قدس سرہ:

هر که خوامد جم نشینی باخدا گو نشیند در حضور اولیا

#### وفا ومروّت:

مولانا غلام علی آزاد، میرسید طیب یک حالات میں لکھتے ہیں: شیخ عبدالحق (محدث) دہلوی قدس سرہ اور حفرت میر طیب کے مابین بر گرا دوستانہ تعلق تھا، شیخ عبدالحق قدس سرہ برعایت بزرگ آنہیں '' شیخ طیب' کہا کرتے ہے، شیخ عبدالحق قدس سرہ بیرانہ سالی کے زمانے میں کسی کتاب کا درس دے رہے تھے کہ کسی مقام میں شیخ کو تامل ہوا، شیخ نے حضرت میر کو یاد کر کے فرمایا: ''اگر شیخ طیب اس وقت موجود ہوت تو اس مقام کو آسانی سے حل کر دیتے۔' ادھر شیخ کے منہ سے یہ بات نگی اور ادھر حضرت میر طیب جو وطن مالوف (بلگرام) سے بقصد دبلی تشریف لا رہے تھے، کربست شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے، شیخ بہت خوش ہوئے، آنہیں خوش آ مدید کہی اور فرمایا: ''بم شیخ کی خدمت میں پہنچ گئے، شیخ بہت خوش ہوئے، آنہیں خوش آ مدید کہی اور فرمایا: ''بم طیب نے کتاب ہاتھ میں لے کر قدرے تامل کیا اور پھر''عبارت را بیج خواند کہ طیب نے کتاب ہاتھ میں لے کر قدرے تامل کیا اور پھر''عبارت اس انداز سے پڑھی کہ مطلب بغیر تقریر کنند خود بخود واضح گشت۔'' عبارت اس انداز سے پڑھی کہ مطلب بغیر تقریر کے آب سے آب واضح ہوگیا۔

شیخ نے فرط مسرت میں حاضرین سے فرمایا: ''دیکھا ہم نہ کہتے ہے کہ شیخ طیب اس مقام کو با آسانی حل کر سکتے ہیں۔

مولانا آزار آ آ کے لکھتے ہیں:

" فرالحق ان دنوں عبدالحق کے صاحبزادے شیخ نورالحق ان دنوں بادشاہ وقت کے اصرار سے دارالحکومت آگرہ میں منصب قضا پر فائز تھے، شیخ عبدالحق" نے میرسیدطیب سے دریافت کیا: "کس راستے سے آنا ہوا؟"، "آگرہ کے راستے سے!"، "نورالحق سے بھی ملاقات ہوئی؟"، "جی نہیں! موانع سفر سے ملاقات کا موقع

نەل سكا-"

ظاہر ہے کہ میرسیڈاس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے۔ شیخ نے فرمایا: "بظاہراس کا سبب سے کہ وہ قضا کا مرتکب ہے، اس کئے اعراض فرمایا گیا، بعد ازاں پینخ نے فرزند ارجمند کی شان میں کچھ توصفی کلمات فرمائے کہ وہ اگر چہ میرا بیٹا ہے مگر ہے باپ کی جگہ، اگر چہ میرا شاگرد ہے، مگر بجائے استاذ کے ہے، اور اگر چہ میرا مرید ہے مگر بمنزلہ مرشد کے سمجھتا ہوں۔'' میرسید یے اس دوستانہ شکوہ کا کیا اثر لیا؟ وہ خودمولانا آزاد بلگرامی کی زبان

''میرسید طیبٌ از پیش شخ برخاست بعنوانے که گویا برائے کمر وا کردن می رود، اطلاع شیخ ہما طور کمربستہ یہ رجع القهقهري گرفت وباشخ نورالحق ملاقات كرده برگشت ـ شخ عبدالحق ازحسن خلق مير خيلے خوشنود گر چه معذرتها بر ( مَآثر الكرام ص:٢٧) ترجمہ:..... میرسید طیب شخ کے پاس ایسے اٹھے گویا كمرجو باندھ ركھي تھي، اسے كھولنے جارہے ہیں اور پینخ كواطلاع کئے بغیر اس طرح بندھی بندھائی الٹے یاؤں آگرہ کی راہ لی نورالحق سے ملاقات کرکے واپس آئے۔ شیخ عبدالحق" حضرت میر" کے حسن خلق سے بہت خوش

ہوئے اور دیر تک معذرت کرتے رہے۔''

# گھر کی بات بازار میں:

انہی میرسیدطیب قدس سرہ کے تذکرہ میں مولانا غلام علی آزادؓ نے یہ بھی نقل
کیا ہے کہ ایک دن ایک بزرگ، میرسیدؓ کی مشا قانہ زیارت کو آئے، دوران گفتگو
''مشکلے از مسائل توحید پرسید'' (مسائل توحید کا کوئی نازک مسئلہ پوچھ بیٹے) گر
حضرت میر طرح دے گئے اور بانداز تجابال فرمایا: ''مجھے اس مسئلے کی خبرنہیں۔'' اور اس
امر کی مطلق پروانہیں کی کہ لوگوں کے حسن عقیدت کو تھیں پہنچے گی۔ یا کوتاہ علمی کا یہ
اعتراف لوگوں کی نظر سے انہیں گرادے گا۔ بہرحال مجلس ختم ہوئی اور خلوت میسر آئی تو
حضرت میر ؓ نے مہمان سائل سے فرمایا: ''گھر کی بات بازار میں نہیں کہا کرتے، ہاں
حضرت میر ؓ نے مہمان سائل سے فرمایا: ''گھر کی بات بازار میں نہیں کہا کرتے، ہاں
اب پوچھوکیا پوچھا چاہتے ہو؟''

اشراف نفس:

مولانا غلام علی آزاد رحمة الله علیه، میر مبارک عدث بلگرامی قدس سره کے میں تحریر فی استریبین

حالات میں تحریر فرماتے ہیں:
"استاذ المحقین میر طفیل محر بلگرامی طاب ثراہ فرماتے سے کہ ایک روز حضرت میر (سید مبارک ) کی خدمت میں باریاب ہوا، وضو کے ارادے سے اٹھے تھے کہ اچا تک زمین پر گرگئے۔ میں اٹھ کر پاس گیا کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو میں نے سب دریافت کیا، تو بتانے سے گریز فرمایا بالآخر برئے اصرار کے بعد فرمایا کہ تین دن سے کی قشم کی کوئی غذا طلق سے اعراد کے بعد فرمایا کہ تین دنوں میں نہ کسی سے اس فاقہ کا اظہار کیا نہ قرض لیا۔ مجھ پر برئی رفت طاری ہوئی، وہاں سے فوراً کیا نہ قرض لیا۔ مجھ پر برئی رفت طاری ہوئی، وہاں سے فوراً ایخ مرغوب تھا، ایخ مکان پر بہنچا اور نہایت عمدہ کھانا جو حضرت کو مرغوب تھا،

تیار کیا اور لے کر حاضر خدمت ہوا، پہلے تو بہت ہی مسرت و بیاشت کا اظہار فرمایا اور بڑی دعا کیں دیں بعد ازاں فرمایا:
''اگرشہیں ناگوارنہ ہوتو ایک بات کہوں؟''عرض کیا ضرور۔
فرمایا: ''ایسے کھانے کا نام فقراً کی اصطلاح میں ''طعام اشراف' ہے، ہر چند کہ فقہاً کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے اور شریعت میں تین دن کے بعد تو مردار بھی حلال ہے، مگر طریقہ فقراً میں''طعام اشراف'' کا کھانا جائز نہیں۔''

میں نے حضرت کا بیدارشاد سنا تو بغیر کسی رد وقد ح اور چون و چرا کے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھانا اٹھا کر باہر لے آیا، تھوڑی دیر توقف کے بعد کھانا لے کر پھر حاضر ہوگیا اور عرض کیا کہ جب بندہ اس کھانے کو اٹھا کر لے گیا تھا، تو کیا حضرت کو بیہ توقع تھی کہ دوبارہ واپس لائے گا؟ فرمایا: نہیں! عرض کیا: اب تو بید حضرت کی توقع کے بغیر آیا ہے اس لئے ''طعام اشراف' نہیں رہا۔ حضرت کی توقع کے بغیر آیا ہے اس لئے ''طعام اشراف' نہیں رہا۔ حضرت میر اس تاویل سے بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ: تم رہا۔ حضرت میر اس تاویل سے بہت محظوظ ہوئے اور فرمایا کہ: تم ناول فرمایا۔'' (آثر الکرام ص:۸۸، ۸۸)

فائدہ: ..... "اشراف" کے معنی ہیں کسی چیز کو اوپر سے جھا نک کر دیکھنا، اور جب کسی چیز کو اوپر سے جھا نک کر دیکھنا، اور جب کسی چیز کے حاصل ہونے کی توقع ہوتو اس کو" اشراف نفس" کہتے ہیں، اور بیا صطلاح مندرجہ ذیل احادیث سے لی گئی ہے:

"عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاني، ثم سألته فاعطاني، ثم

قال لی: یا حکیم! ان هذا المال خضر حلو، فمن اخذهٔ بسخاوة نفسِ بورک لهٔ فیه، ومن اخذهٔ باشراف نفسِ لم یبارک لهٔ فیه، و کان کالذی یأکل و لا یشبع، والید العلیا خیر من الید السفلیٰ. قال حکیم: فقلت: یا رسول الله! والذی بعثک بالحق! لا ازرا احدًا بعدک شینًا حتیٰ اُفارق الدنیا. متفق علیه." (مشوة ص:۱۲۲) ترجمہ:…." حضرت علیم بن حزام رضی الله عنه فرمات ترجمہ: سن کرام رضی الله عنه فرمات میں دست سوال دراز کیا، آپ صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں دست سوال دراز کیا، آپ صلی الله علیه وسلم نے مجھے مال عطا کردیا، میں نے دوبارہ سوال کیا، پھر عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا: "اے میں نے دوبارہ سوال کیا، پھر عطا فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا: "اے میں بیرچشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرچشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرچشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرچشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی، سیرپشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگی میں دوران میں برکت ہوگی د

عکیم! یہ مال بردا سرسبز، دل فریب اور شیریں ہے، جوشخص اس کو سیرچشمی کے ساتھ لے اس کے لئے تو اس مال میں برکت ہوگ، اور جونفس کی حرص وطمع (اشراف نفس) کے ساتھ لے، اس کے لئے مال میں بھی برکت نہ ہوگی اور اس کی حالت جوع البقر کے اس مریض کی ہے جو کھا تا جائے، مگر پیٹ نہ بھرے اور اوپر کا ہاتھ (یعنی دینے والا) بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے (یعنی لینے ہاتھ (یعنی دینے والا) بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے (یعنی لینے والے سے)۔'

ایک اور حدیث حضرت عمر رضی الله عنه سے مروی ہے کہ:

"عن عمر بن الخطاب قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يعطينى العطاء، فاقول اعطِه افقر اليه منى! فقال: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذة، وما لا

تتبعُهٔ نفسك. متفق عليه." (مشكوة ص:١٦٢)

ترجمہ: ..... "آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مال کا کچھ عطیہ دیتے ، تو میں عرض کرتا کہ کسی ایسے شخص کو دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا حرج ہے، اس کو لے لو، اپنے پاس رکھو اور صدقہ خیرات کرو۔ (بعد ازاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی ضابط بیان فرمایا کہ) جو مال بغیر طمع نفس اور سوال کے تیرے پاس بیان فرمایا کہ) جو مال بغیر طمع نفس اور سوال کے تیرے پاس آجائے اس کو لے لیا کرو اور جو اس شرط پر پورا نہ اترے، اس کے پیھے رال نہ ٹیکاؤ۔"

ان احادیث میں تقریح فرمائی گئی ہے کہ جس طرح بغیر ضرورت و اضطرار کے سوال کرنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کی چیز پر نظر رکھنا، اس کے حصول کی حرص اور طمع رکھنا بھی ناپیندیدہ ہے اور اس طرح جو مال حاصل ہو، وہ بھی خیر و برکت کا موجب نہیں ہوتا، اس سے نفس کو تسکین نہیں ہوتی بلکہ اس کی جوع البقر میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ الغرض شریعت میں زبان کا سوال جس طرح ناجائز ہے، اسی طرح دل کا وال بھی مکروہ ہے، اسی کو ''اشراف نفس'' کہتے ہیں، جس سے بیخے کا اہل اللہ کے بہاں خاص اجتمام ہے۔

# ایک پیپه اور دو کام:

میرسید مبارک محدث بلگرامی قدس سره بی کا ایک اور واقعہ مولانا آزاد رحمة الله علیہ نے اس طرح نقل کیا ہے کہ موصوف نے اپنے قدیم محلّہ ''سیدواڑہ' سے ترک سکونت کر کے شہر کی مشرقی جانب ایک میدان میں سکونت اختیار کرلی تھی، وہاں رعایا آباد کی، مسجد بنوائی، رہائش مکانات بنوائے اور چوروں اور درندوں سے حفاظت کے

لئے آبادی کے گرد پختہ دیوار بنوائی۔ اس بستی میں بیشتر نور بافوں کو آباد کیا، کیونکہ وہ اکثر دیندار اور نمازی ہوتے ہیں، اور تمام آبادکاروں کے لئے قانون مقرر کردیا کہ مبخگانہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کریں۔ ایک جولا ہے نے عذر کیا کہ میں پنج وقتہ حاضری سے معذور ہوں، میر رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو جولا ہا بولا: جتنی دیر نماز کو جاتا ہوں، کام میں حرح ہوتا ہے اور اجرت میں نقصان۔ حضرت میر آنے پوچھا کہ روزانہ نماز کے وقت کام بندر ہے سے کتنی کی واقع ہوجاتی ہے؟ جواب دیا کہ ایک بیسہ! حضرت میر آنے فرمایا: ایک بیسہ ہم سے لے لیا کرومگر نماز پڑھا کرو، اس نے قبول کرلیا۔

ایک روزید جولاہامسجد میں آیا اور وضو کئے بغیر نماز میں کھڑا ہوگیا، حضرت میر ؓ نے ڈانٹا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہو؟ جواب دیا ایک پیسے میں دو کام نہیں ہوسکتے کہ وضو بھی کروں اور نماز بھی پڑھوں، حضرت کو بے اختیار بنسی آئی اور وضو کے لئے مزید ایک پیسے کا اضافہ فرمادیا۔

دعوت وتبليغ كا ايك انهم اصول:

یہ تو خیر ایک لطیفہ ہوا، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مولانا آزادؓ نے آگے لکھا ہے:

"رفتہ رفتہ رفتہ حاکک را رغبت دلی در نماز بہم رسید، واز
تقاضائے اجرت درگزشت۔"
(آڑ الکرام ص: ۹۷)

یعنی وہ مسکین جولا ہا جو نماز کے علاوہ وضو کے لئے الگ پینے کا مطالبہ کرتا تھا، رفتہ رفتہ فاہر کا اثر اس کے باطن پر ہوا، نماز اس کے قالب سے قلب تک پہنچ گئی، اور جو نماز صرف ایک پینے کے لالے میں پڑھی جارہی تھی وہی بالآخر دلی رغبت کے ساتھ ادا ہونے گئی، اور یوں اس کے اجر ومزدوری کا معاملہ بجائے میر صاحب کے براہ راست اس ذات عالی سے طے ہوگیا جس کی نماز پڑھانا مقصود تھی۔

بظاہر جونماز ایک پیسے کے بدلے پڑھی پڑھائی گئ وہ ایک پیسے کی بھی نہیں تھی کیاں شروع ہی ہے اسے یہ مسئلہ سمجھایا جاتا تو بعید نہیں وہ تمام عمر نماز سے محروم رہتا، مگر حضرت میر قدس سرہ نے حکیمانہ تدریج سے اسے نماز کا عادی بنادیا۔ اس تدریجی حکمت سے کم ہمتوں کی ہمت بڑھانا اور بے راہوں کو راہ پر ڈالنا اسوہ نبوت ہے۔

چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بوثقیف کا وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو انہوں نے اسلام لانے کے لئے بیشرط رکھی کہ نہ تو انہیں بھی جہاد کے لئے بلایا جائے گا۔ گا، نہ ان سے زکوۃ وعشر لیا جائے گا اور نہ انہیں نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے گا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہیں جہاد وعشر کی معافی دی جاتی ہے، رہی نماز تو اس کی معافی نہیں ہوسکتی کیونکہ اس دین میں ذرا بھی خیرنہیں جس میں نماز نہ ہو: "فانه لا حیر فی دین لا رکوع فیه."

دوسری روایت میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد وعشر کی معافی کی شرط پر ان کا اسلام قبول فرمایا، مگر ساتھ ہی فرمایا کہ بیدلوگ اسلام لے آئیں تو خود بخو دصدقہ بھی ادا کریں گے اور جہاد بھی کریں گے۔

(ابوداؤد ص ۲۸۸)

مولانا بدرعالم نوراللد مرقدہ پہلی روایت کے ذیل میں فرماتے ہیں:

''امام موصوف (خطابی) کا خیال ہے کہ جہاد اور زکوۃ
کا استثنا بھی یہاں صرف صورتا تھا، کیونکہ جہاد ہمیشہ فرض نہیں
ہوتا، زکوۃ بھی نصاب اور حولان حول پر موقوف ہوتی ہے، اس
لئے سردست ان کو ان دونوں سے سبکدوش کیا جاسکتا تھا، رہی
ماز تو وہ ایک ایس عبادت تھی جسے دن میں پانچ بار ادا کرنا ہر
شخص پر فرض ہے، اس کا استثنا بھی کے حق میں گوارانہیں کیا
جاسکتا، نیز اس وفد ہو ثقیف کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

یقین حاصل ہو چکا تھا کہ آئندہ چل کر وہ اپنے شوق سے صدقہ بھی کریں گے، ایسی صورت میں ان کے ساتھ لفظی مناقشہ کرنا غیر مناسب تھا۔''

(معالم السنن ج:٣ ص:٣٥)

اور دوسری روایت کے تحت لکھتے ہیں:

"اس روایت سے بیہ می ثابت ہوتا ہے کہ ایک بہلغ کے ایک بہلغ کے ایک بہلغ کے لئے اصل مقاصد کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور لفظی مناقشات کرنا نامناسب ہے، بعض مرتبہ صرف لفظی گرفتوں سے اصل مقاصد ہی فوت ہوجاتے ہیں۔" (ترجمان النہ ج:۲ ص: ۴۰)

اسی نوعیت کی ایک اور حدیث ابوداؤد، منداحمد اور متدرک حاکم میں بالفاظ مختلفہ مروی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت فضالہ لیٹی رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہوئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنہیں نماز، روزہ اور شرائع اسلام کی تعلیم فرمائی اور نماز ہ بجگانہ کی محافظت کا حکم فرمایا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں ان اوقات میں کچھ زیادہ ہی مشغول ہوتا ہوں، بس کوئی جامع بات، جو کافی و شافی ہو، مجھے بتاد یجئے! فرمایا: بہت اچھا! ''عصرین' کی پابندی کیا کرو۔ یہ لفظ انہوں نے پہلی بار سنا تھا، عرض کیا: یا رسول اللہ! ''عصرین' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: انہوں نے پہلی بار سنا تھا، عرض کیا: یا رسول اللہ! ''عصرین' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا:

(ابوداؤد ص:۲۱، ترجمان السنه ص:۲۸)

اس حدیث پراشکال کیا گیا ہے کہ پانچ نمازوں کے بجائے ان صاحب کو فجر اور عصر کی پابندی کا تکم کیسے فرمایا؟ علمائے اس حدیث پرمتعدد پہلوؤں سے کلام کیا ہے، مگر سب سے آسان بات وہی ہے جو او پرعرض کی گئی، لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجی حکمت کو اس میں ملحوظ رکھا ہے، آپ نے جب انہیں بنج وقتہ نماز کی

گہداشت کا جم فرمایا اور انہوں نے ان اوقات میں اپنی شدید مصروفیت کا عذر کیا، جس کا مطلب بی تفا کہ مصروفیت کی بنا پر بھی در سور ہوگئ تو وعدہ شکنی ہوگی، اس لئے کوئی الیں جامع بات بنائے جس کو پورے طور پر نبھا سکوں اور وعدہ خلافی نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بگڑ کر کہنا کہ بندہ خدا! الی مصروفیت کون می ہے جونماز سے زیادہ اہم ہو؟ مگر نہیں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں) ان کے اس عذر پر جرح کرنا خلاف حکمت سمجھا، اور اس کے بجائے انہیں ''عصرین' کی پابندی کا تھم فرمایا، مگر جانے والے جانے اور اس کے بجائے انہیں 'وقت پر مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا التزام کرلیا جائے (اسی کو محافظت کہتے ہیں) تو باقی تین نمازوں کی محافظت کہتے ہیں مشکل نہیں رہتی، گویا ''عصرین' کی پابندی کا تھم بجائے خود بخے وقت کی پابندی کی تمہید یا اس کا بہلا زینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نومسلم کو جو ابھی چند کھے پہلے اسلام معراج تک لے جانا چاہتے تھے۔

( بفت روزه ختم نبوت کراچی ج:۵ ش:۹)